



میں پکڑے ہوئے شانیگ بیکن زمین بوس ہو گئے " او .... آئی ایم سوری مس .... رئیلی سوری -" انگرانے والا یقیینا" جان بوجھ کر انگرانے کے بعد اب "الس او کے۔" پاوجود ہے انتہا عصے کے اس نے يول جي مرك به بات كو بردها نامناسب تهيل منجها نها-کہنے کے بعدوہ جھک کراینا سامان اٹھانے کئی عکرانے

شاینگ ال سے نکتے ہوئے اس نے اپنی گاڑی کی متلاش میں نگاہ دو ڑائی ہتی۔ " جانے ڈرائیور نے گاڑی کمال کھڑی کر دی اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے سوچا تھا۔ ایک ہاتھ میں شولڈر بیک اور دوسرے میں شاینک بیکزیہ مشکل سنجالے ہوئے تھے۔ تب ہی اجانک ہی اس کے ماس سے گزرتے ہوئے کوئی اس سے عکراہا تھا۔خور کو سنبھالنے کے چکر میں اس کے ہاتھ

ع . نـ کرن 12 کی

والابقى سائھ ہى جھكا تھا۔



بار اس کاغصہ فورا"ہی بلند ہوا تھا اور اسنے ایک زنائے کا تھیٹراہے تھینج مارا تھا۔

''دورہو تم 'گھٹیا انسان تہمارے جیسے لوگوں کو میں اچھی طرح جاتی ہوں' پہلے جان ہوجھ کر لڑکیوں سے مکراتے ہو۔ بھرمعافی کے بہانے سے ان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہوا در بھر ہرمات کاالزام لڑکی پہر آ تا ہے۔ مب لڑکیوں کو تم نے اپنا جیسا سمجھ رکھا ہے۔ جو تمہمارے ایک اشارے پہنگھل جا تیں گی اور تہمارے ماتھ چل پڑس گی۔''

مثور ہنگامہ س کروہاں کافی لوگ اور سیکورٹی جمع ہو چکی تھی اور بندہ گال پیرہاتھ رکھے عجیب نفرت بھری نگاہوں ہے اسے دیکھ رہاتھا۔

"بیہ تھیٹر تنہیں بہت منگا پڑے گا یاد رکھنا۔" سیکورٹی کے آجانے سے وہ اسے دھمکا کروہاں سے چلا گیاتھا۔

''دوکیا ہوا میڈم ؟''ڈرا ئیورنے اس کے پاس آگر کما نا۔ دوسر مند جا السام '' سے جن سے جا

''جھے نہیں چلویمال ہے۔''وہ سرجھٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔

# # #

"اومائی گاڈیار۔اے اسے قریب سے دیکھ کر کہیں میں ہے ہوش نہ ہوجاؤں ۔" د کون کس کی بات کر رہی ہو۔" صبا کی بات پر صلہ نے موبا کل اسکرین سے نگاہیں ہٹاکراسے دیکھا تھا۔ "حمدان رضائی۔ وہ دیکھو سامنے کھڑا ہے۔ بلیک جیکٹ میں۔" صبانے نگاہوں سے ایک طرف اشارہ کیا تھا۔

"ماس ہے تو وہی۔ اتنامشہور بندہ ہو کریماں اتنے عام سے فنکشن میں کیا کر رہا ہے۔ "
مام سے فنکشن میں کیا کر رہا ہے۔ "
مرتفعی مابی ہوں میں رہتی ہو۔ حمد ان رضا 'انکل مرتفعی کا بیٹا ہے بھی۔ اب وہ اینے گھر کا فنکشن تو اثنینڈ کرے گاجا ہے وہ عام ہویا خاص۔ "

'' واقعی ؟'' صبا کے بتائے پر صلہ کو غاصی حیرا تنگی دئی تھی۔

اسے آئی تک یہ بات معلوم نہیں ہتی۔ حالا تک مرتضیٰ انکل کا گھر ان کے گھر کے بالکل سامنے ہی تو تفا۔ اور اس کے بابا اور مرتضیٰ انکل میں آبس میں کوئی رشتے داری بھی تھی۔ لیکن اس کے بابا میل جول ذرا کم ہی بسند کرتے تھے۔ سوان کے بیمال بھی کم ہی آنا ہو تا تھا۔ تقریبا "نہ آنے کے برابر اور صلہ تو آج بیمال بھی سیار ہی آئی تھی۔ پہلی بار ہی آئی تھی۔

"خیلو آو ناصلہ اس سے چل کر ملتے ہیں میراتو یہاں آنے کا مقصد ہی بھی تھا کہ شاید اس سے ملاقات ہو جائے۔" صیاائے کھڑی ہوئی اور اسے بھی بازو سے مکڑ کراٹھانے لگی تھی۔

گراٹھانے گئی تھی۔ ''دنہیں صباتم جاؤ۔اچھانہیں لگتایاراور بھرمابانے دیکھ لیاتو انہیں برا گئے گائتہیں بتاہے تاوہ اس طرح کی باتوں کو بیند نہیں کرتے۔'' صبا کے اصرار پر صلہ نے اے کہاتھا۔

صبااته کرچلی گئی تھی اور وہ دیں بیٹی اوھرادھر
دیکھتی رہی تھی۔ ماہا بنی فرنڈز میں بزی تھیں اور بابا
اپنے سرکل میں 'وہ گھریہ بوریت سے بیچنے کے لیے ۔
یہاں آئی تھیں اور یہاں آگر بھی بور ہی ہور ہی تھی۔
یہاں آئی تھی اور بہت ایکسائٹلڈ تھی شاید حمدان رضا
منا آگئی تھی اور بہت ایکسائٹلڈ تھی شاید حمدان رضا
نظاموں کے سامنے کی تھی۔
نظاموں کے سامنے کی تھی۔

"اس کانمبراورای میل-"
"دگراس نے جہیں کیسے دے دیاف کی آئی ڈی ہو
گا- فضول میں تنہیں یا گل بنا رہا ہو گا۔ مشہور لوگ
ایسے ہی ہوتے ہیں۔"عملہ نے کھی خاص نولس نہیں
لیا تھا۔

"لاؤتمهارے فون میں بھی سیو کردوں۔"صانے صلہ کے ہاتھ سے اس کافون لے لیا تھا۔ دکیا کررہی ہو۔ جھے نہیں چاہیے صبا۔"صلہ نے

datan

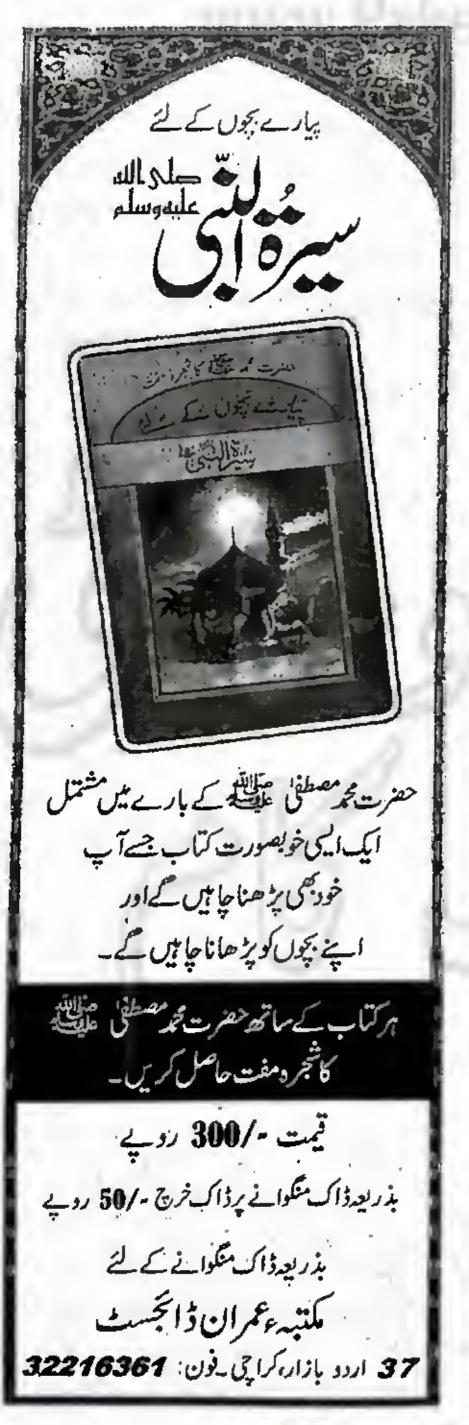

اے منع کرناچاہالیکن تب تک وہ حدان رضا کانمبراور ای میل اس نے فون میں محفوظ کر چکی تھی۔ "بہت فضول ہو صیاتم بھی۔"صلہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا فون جھین لیا تھا۔ جوابا" صبا مسکرا دی تقى جبكه صله كوبورا يقين تفاكه آئي دي اور تمبردونون ہی فینک (تعلی) ہیں اور اس نے صباکو الوینایا ہے۔ ایک ون جانے اس کے ول میں کیا سائی کہ اس نے ایک گریٹینگ کارڈاس آئی ڈی نیہ سینڈ کر دیا تھا بناایٹے تام کے اور اسے حیرت تب ہوتی جب کھے در بعد اس کا شكرىيه اداكيا كياتها اورينيح حمدان رضاكے سائن تھے۔ لعني اس كامطلب تفاكه حمران رضانے صاكوالونهيں

د مهون ان مشهور لوگون كا كام مى لوگون كويا گل بناتا ہے۔"اس نے سوچتے ہوئے سرجھتاکا اور لیپ ٹاپ بند كرويا تفاية

پھرای میل اور نیس یک یہ کیمنٹ کرتے کرتے کب اس کی حدان ہے دوستی ہو گئی بتا ہی سیس جلا تھا۔ حدان بس اتنا جانتا تھا کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ نس بونیورسی میں پڑھتی ہے۔اس کے علاوہ وہ تہیں جانتا تھا کچھ بھی اور نہ ہی اسے بیریتا تھا کہ صلہ اس کے سامنے والے کھریس رہتی ہے۔ کیونکہ صلہ کے باباکی تاپسندیدگی کی دجہ ہے ان کالمناملانا ذرا کم ہی ہو تا تھا اور مجھ صلہ ہمیشہ سے این براهائی وغیرہ میں اس قدر مصروف رہتی تھی کہ اے اروکرو سی ہے ملنے کا خیال ہی نہیں آتا تھا اور کچھ بایا بھی اس بات کو پسند نهیں کرتے تھے۔اس کیے اس کافیملی اور فرینڈز میں ملنادرا كم بي مو باتعاب

ليكن أب حمران أس كادوست بن جيكا تفاأيك بهت اجماً دوست جو ایک مشہور سکراور مسلمبرنی ہونے کے ماوجود صلہ کو اس میں وہ غرور اور محمند قطعی محسوس مہیں ہوا تھا۔جس کا تذکرہ عموما"اس کے بارے میں کیا جا ماتھا جہاں تک صلہ اے سمجھ سکی

میرا آبس جوائن کر عتی ہو۔اس طرح بچھے بھی مرد مل جائے گی اور مہیں بھی کمیں اور جاب کرنے کی ضرورت میں رہے گ-باقی آئے تمہاری مرضی جیسا تم جا ہو جمتر مجھو۔"

اس سے پہلے کہ وہ کچھ کمہ یاتی بایانے اس کے سامنے اپنا اراں ظاہر کیا تھا اور ہیشہ کی طرح بابا کے تمهاری مرضی والے الفاظ کے بعد جیسے اس کے پاس تمام لفظ حتم ہو گئے تھے۔ جیسے اس کی چوانس بھی حتم ہوگئی تھی۔ دو کیا کرنا جائتی ہے یا کیا کہنا جائتی ہے۔ ان الفاظ کے بعد جسے ہمشہ کی طرح اس کی سب خواهشات دم تور کئی تھیں۔

"جی بابالیس بھی میں سوچ رہی تھی۔"اس نے بیشدی طرح ان کی مرضی کے آجے سرجھ کادیا تھا۔اور وہ اس بات پر مطمئن مجمی تھی۔لازی بات ہے کہیں اور جاب كرنے سے بمتر ميں ہے كيد بابا كاماتھ بڑائے وہ مطمئن سى ماماكى طرف متوجه بهو گئى تھى۔ "كيامورما إيار؟"جدان اين نهب يرسرچنگ كرنے ميں معروف تعالیمي على نے ليجھے سے آكر

اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھاتھا۔ ووسی میں یار بس ایسے ہی۔"جدان نے ہے زارى سے كہتے ہوئے نيب سائد ميں ركھ ديا تھا۔ "جھے ہواہے کیا؟"علی نے اس کے چربے یہ ایک تظرد الی اور پھراس کے ساتھ ہی بیٹھ کیا تھا۔ ورسيس تو-"اس كاانداز صاف تا <u>لنه</u>والا تعا-"انكل نے كھ كما ہے-"بالا خرعلى نے كھوجى بى لباتفا\_

'' وہ کب کچھ نہیں کتے۔ یار میں تنگ آگیا ہوں - ہروفت کی ایک ہی بات سے بوسروں کی میالیں س س کر۔ اب اگر میرا دل برنس میں سبی لکتا تو اوهر کی باتوں کے دوران بایانے اس سے بوجھاتھا۔ میں کیا کروں۔ ما کہتی ہیں۔ وہ جھے سے محبت کرتے ہیں۔ "بهت اچھی جارہی ہے بابس تین ماہ بعد فائنل میرا بھلا جاہتے ہیں۔ اس کیے مجھے مجھاتے ہیں۔ مسرين کچه دن مين ديث آجائے گ-" ده يونيورشي سيكن يارب كيسي محبت ہے جس ميں آپ صرف اين میں ایم آبی اے کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں ایم آبی اے کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ''اور پھرکیا کرنے کا اراددہے آئے ؟اگرتم جاہوتو تم ' دیں۔ میں انہیں فارغ لکتا ہوں۔ میرا ہر کام 'ہرشوق

تهی اور جان یائی تهی وه ایک احیما اور سلجها هوا انسان تھا۔عام لڑکوں کی طرح اس نے نہ تو صلہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی اور نہ ہی اس کی آواز سننے کی ضدوہ بس اس کا دوست تھا۔ ایک دوسرے سے بات کرنا چھوٹے چھوٹے براہلمز شیئر کرنااوربس اوراس ہے آمے مزید کھ اور صلہ سوچنا اور سمجھنا نہیں جاہتی تھی ميونكه ده جانتي تھي كه ايسي كسي خواہش كي شايداس كي زندگی میں منجائش ہے اور نہ ہی اجازت۔ اس وقت وہ لادر ج کے صوفے یہ دونوں یاوس اوپر کیے بہت ایزی ہو كرنبيهي تهى اور كود من ليب ثاب ركھا تھا۔ اس وقت وہ بس ایسے ہی اپنا اکاؤنٹ جیک کررہی تھی۔ جب لاؤرج كاوروازه كهول كربابا اندر أبئة تتصاور يتحقيه ملازم ان كابيك ليے? ديئے تھا۔ وہ سيد ھے وہن حلے آئے تصح جهال صلبه بنيتمي تهي-

"السلام عليكم بابا-" وه انهيس و مكيم كرليب ثاب بند كركے اڑھ كھڑى ہوئى تھي۔

'' وعليكم السلام - بليهي رهو بيثا كھڙي كيول ہو

انہوں نے سلام کا جواب دے کرہاتھے سے اسے بيضني كالشاره بهى كيا تفااور خودوه سيامن ريط توسيشريه بیٹھ گئے تھے۔ملازم ان کابیک رکھ کرجاچکا تھا۔ "آب جائے پین کے بابا یا پہلے جمیج کریں گے۔" وه والبس الني جله بديمه جلي تهي-

« مهین چلیج بعد میں کرلوں گا۔ پہلے جائے بیتے ہیں۔"وہ ایزی ہو کر بیٹھ گئے تھے۔وہ کجن میں جانے کا سمنے چلی آئی تھی۔ جہاں پہلے سے ماما 'ملازمہ کے ساته جائے بنوا چکی تھیں اور اب بابا کو دیکھ کرٹرالی لا رى تعيل-صلدوايس لاؤرج مين جلى آئى تھي-

المنازكون 120 كى 2016

وهیان دیا اور پھرؤئن ہے ساری باتنیں جھٹک کر گٹار الماليا تفااوهريكن ميس كاني يميننتي موتے على في كثار کی آدازس کراهمینان کاسانس کیا تھا کیونکہ وہ ایک بار بھرسے اس کا و هیان بڑانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔

علی اور حمران بونیورشی فیلو تھے۔علی محمدان کی آواز کاسب سے برا مداح تھااور اس نے ہی حمدان کو يروفيسنلى اس فيلتريس آف كامشوره ديا تقااور حران کوخود بھی میوزک میں ہے انتہاانٹرسٹ تھا۔ تمراس کے گھر میں اسے اس بات پر کوئی بھی سپورٹ نہیں کر نا تھا اور نہ ہی کوئی انکر جج (حوصلہ افزائی) کر نا تھا اور انسان کو جاہے ساری دنیا سرائے ملکین آگر اسے ا نے کسی شوق کو اس کے ایسے گھر میں وی کریڈ (دلیل) کیا جائے تو اس کے آگے ساری دنیا کا سراہے جانا شاید کوئی معنی نهیں رکھتا تکر پھر بھی ایسے شوق کی خاطرحدان نے محنت کرتے کرتے اس فیلڈ میں خاصا نام بناكيا تفااوراب وه أيك جانامانا منكراور فيشن آلى كون بن چکا تھا اور محفل میں اس کی موجود کی بھی کامیابی کی صانت بھی جاتی تھی۔حدان نے اس کے فلیٹ کوہی اینااسٹوڈیو بنار کھاتھا۔ کیونکہ دہاں اس کے استے بڑے کھر میں ہر چیز کے لیے جگہ تھی مگراسٹوڈیو بنانے کے کیے جکہ سمیں تھی۔

اس کے ڈیڈ کویہ ساری باتیں وفت اور پیسے کا ضیاع لگتی تھیں اور وہ چاہتے تھے کہ حدان ان کا برنس جوائن کرے۔ کیونکہ بڑے مبٹنے کے ملک سے باہر ہونے کی دجہ سے اسیس اتنا برا برنس اسلے ہی سنبھالنا یر تا تھا اور اسی بات کو لے کروہ اکثر حمد ان سے ناراض رہتے ہتھے۔ مگر حمران مھی کبھار تو دہاں جا سکتا تھالیکن روز قطعی نہیں کے اپنی میں زندگی بیند تھی اور یمال علی کے گھروالے جو تک دوسرے شہر میں رہتے تھے' اس کیے علی کی خواہش پر اس نے اینا اسٹوڈیو یماں بنا رکھا تھا اور وہ اکثر مہیں پایا جا تا تھا۔ ماما کے پار "إلى ضروراور ساته ميں کھ کھانے کو بھی لے آتا ۔ بار فون کرنے پر اگر وہ گھر چلا بھی جا یا تھا تو وہاں ان دونوں کی مستقل ایک ہی تکرار سن سن کروایس بہیں · آجا آ تھا۔اسے بار بار اینے بڑے بھائی کی مثالیں دی

انہیں فالتواور بیکار لگتا ہے۔ میرے گٹار کی آواز سے انہیں شنش ہوجاتی ہے ان کے سرمیں در دہوجا تاہے یہ کسی محبت ہے یار۔ میں نے سوچ کیا ہے۔ یہ سب کھے ایسا ہی جاتا رہاتو میں سے سب کھے جھوڑ جھاڑ کر کمیں چلاجاوں گا بھرڈھونڈتے رہیں گے سب-' ود فضول بات مت كرو حدان -"على جو خاموشي ہے اسے س رہاتھا۔اس کی آخری بات پر میکدم بول الفاتفا

" اجها جهو ژو ساری با تنس بیه بتاؤ جس فیشن شو کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ اس کے لیے ایگری (راضی) ہو تم کے منٹ بھی اچھی کررہے ہیں۔" "ہاں تفیک ہے تم طے کرلوسارے معاملات میں الكرى مون يعلى في اس كادهميان برانا جا با تفااوراس میں وہ کامیاب بھی رہاتھا۔ ورتہ عموما "وہ اس ٹایک کو العرونول اب سيث رباكر ما تعات

"اور سنڈے کو تہمار اکنسرٹ ہے 'یادے نانہ " ماوے یا رکنسرٹ کیسے بھول سکتا ہوں۔ تم بیر بتاؤ كنسرك كاسارى تياريان كمل بين-"

وہ ساری باتنیں بھول کراہیے کشیرٹ کے بارے میں یوچھنے لگا۔ بلاشبہ میوزک اس کا پیشن (جنون) تھا اور لِغَضَ لوگ میوزک کو اس کی کرل فرینڈ بھی کہا كرنتے بتھے اور اليي باتيں من كروہ بميشہ انجوائے كريا

«اور سناؤ تمهماری وه نهیث فریند شب کیسی جا رہی ہے۔"علیٰ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب اس کا رخ کجن کی طرف تفاـ

'' بہت اچھی جا رہی ہے۔ اچھی لڑکی ہے صلہ' اورون سے قدرے مختلف "اے ایسے لوگ اچھے لكتے تھے جواس كے ببلك الميج كوچھوڑ كراس كے اصل امیج سے دوستی کریں۔ دوکانی ہو کے جانعلی نے کین سے آدا زانگائی تھی۔

اس من المراعلي كل آوازيم

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTIAN

جاتی تھیں کہ کس طرح اس نے اپنا کیر پیر بنالیا ہے اور ایک وہ ہے کہ اب تک نضول کاموں میں اپنی زندگی بریاد کر رہا ہے اور ان کی ایسی باتیں س کروہ ضد میں آجا آفتا اور وہ باتیں بھی انتے ہے انکاری ہوجا آفتا جو وہ باننا جاہ رہا ہو آفقا کیونکہ وہ وونوں ایک وہ مرے کو سمجھ تہیں یا رہے تھے یا شاید سمجھ تا تہیں جاہ رہے ۔

### # # #

وہ اس وقت تاشنے کی نیبل پہ تنمائی بیٹھی تھی۔ ماما کی طبیعت کچھ ٹھیک نمیں تھی اس لیے وہ ابھی تک سور ای تھیں اور بابا ابھی تک تیار ہو کر آئے نمیں تھے ۔ توس ہاتھ میں تھاہے ن ان ای دونوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب بی بابا آگئے تھے۔

''السلام عليكم بابا۔'' وہ توس ہائھ سے ركھ كرا تھ كھڑى ہوئى تھی۔ ''وعليكم السلام بيٹا۔ بيٹھو بيٹا كھڑى كيوں ہو گئيں۔'' المانياں كركن تھر اپتر كركي كيوں ہو گئيں۔'ا

بابانے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھ کراسے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی چیئر تحسیٹ کر بیٹھ کئے اور اخبار کھول لیا تھا۔

"اب الما کی طبیعت کیسی ہے بابا۔"اس نے توسیہ مکھن لگا کران کی بلیث میں رکھا تھا۔

"ہاں اب تو کانی بہتر ہے کس رات کو تھوڑی مردرو کی شکایت کر رہی ہتی اس لیے میں نے اسے اٹھنے سے منع کر دیا اچھا ہے تھوڑا سا آرام کر لیے۔"انہوں نے اخبار ساکڈ میں رکھ کر توس اٹھا لیا تھا۔ مگر نظریں ہنوز اخبار یہ جمیں تحقیں صلہ نے خاموثی سے انہیں دیکھاتھا۔

والحچى طرح سے جانی ہمی کہ ملاکے اس مردرو کی دجہ کیا ہے۔ مرکجے بھی کمنا ہے کارتھا۔ بلکہ اس لیے میں ہمت ہی نہیں تھی بچھ بھی کہنے کی اس لیے خامو خی سے اپنی بلیٹ پہ جھک گئی تھی۔ خامو خی سے اپنی بلیٹ پہ جھک گئی تھی۔ البیٹا 'یو نیورشی جاتے ہوئے جھے راستے میں آفس ڈراپ کر دینا میری گاڑی در کشاہ میں ہے۔ ڈرائیور

گیا ہے لینے۔" انہوں نے جائے کا مک لبول ہے لگاتے ہوئے کہاتھا۔

"جی بابا میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں پھر چلتے ہیں۔" وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جب وہ اپنا بیک اور بلکس لے کر آئی توبابا کس سے فون پر بات کرنے میں بری تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر کی آئی توبابا کی سے فون پر بات کرنے میں کے آئی و کہا اور یہ بھی کہ وہ بات ختم کر فاری نکالنے کو کہا اور یہ بھی کہ وہ بات ختم کر فاری روک کر بابا کا انظار کرنے گئی تھی۔ تب کو المی بیواس سے کر رکز این میں ایک بلیواسپورٹس کاراس کے پاس سے کر رکز این اور اس سے اتر نے والی شخصیت کو صلہ نے لیجہ بھر میں اور اس سے اتر نے والی شخصیت کو صلہ نے لیجہ بھر میں بیوان لیا تھا وہ جمد ان رضا تھا۔ لاشعوری طور پیدائی کی مسکر ایسے نہیں اسے نگار جو تھا تے ہوئے اس کے بیوان جا ماتو پھیل تھی۔ آگر جو تھا تے ہوئے اس کے بیوان جا ماتو پھیل تھی۔ آگر جو وہ مجھے پہیان جا ماتو پھین اسے آگر جو تھا تے ہوئے سے میں اسے نگاہ میس کے لیوں یہ بھیلی تھی۔ آگر جو وہ مجھے پہیان جا ماتو پھینا "

ای بل باباکیٹ ہے باہر آئے توصلہ فورا "ہی ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ حمد ان کی نگاہ صلہ کے بابا پر بڑی وہ رک کمیا شاہد وہ ان کی نگاہ صلہ کے بابا پر بابی وہ رک کمیا شاہد وہ ان ہے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ عمر بابا نے اس بہ کوئی خاطر خواہ توجہ نہ دی اور گاؤی میں بیٹھ گئے۔ صلہ نے ایک لیجے میں ان کے چرہ بہ بیٹھ گئے۔ صلہ نے ایک لیجے میں ان کے چرہ بہ بیٹھ گئاری ان کو دیکھ کر ان کے چرے بہ ور آئی تھی۔ اس لیے وہ خاموشی ہے گئاری اسٹارٹ کرنے گئی۔

" سخت پڑ آئی ہے بچھے اس لڑکے ہے۔ "صلہ نے کو سوالیہ نگاہوں ہے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ایک لیمے کو اسے قطعی انداز انہیں ہوا کہ وہ کیا کہ درہے ہیں۔
" یہ حمدان تھا مرتضی کا بیٹا سخت تنگ کر رکھا ہے اس نے اپنے باپ کو سارا دن بس گاڑی اور گٹار لیے گھومتا رہتا ہے۔ کوئی خیال نہیں ہے کہ باپ کس قدر محت کررہا ہے۔ بوئی خیال نہیں ہے کہ باپ کس قدر محت کررہا ہے۔ بوئی خیال نہیں ہے کہ باپ کس قدر برباو کر رہا ہے۔ بوئی اولاہ بھلا کس کام کی جو بردھا ہے۔ برباو کر رہا ہے۔ ایس اولاہ بھلا کس کام کی جو بردھا ہے۔ برباو کر رہا ہے۔ ایسی اولاہ بھلا کس کام کی جو بردھا ہے۔

میں والدین کے کام نہ آئے" وہ بخت تاگواری ہے۔ کمدرہے تھے۔

'والدین کیا اولاد کو صرف بڑھا ہے کے سمارے کے طور یہ یا گتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک دو سرے یہ کوئی حق تہیں ہے۔'' بیہ صرف صلبہ نے سوجا تھا۔ سمنے کی ہمت وہ آج بھی نہیں کریائی تھی نہ ہی شاید بھی کرسکتی تھی۔

بابا کو آفس ڈراپ کرنے کے بعد اس نے گاڑی

یونیورٹی کی طرف موڈی تھی۔ اس نے ذہن میں
انستے شور سے گھرا کر ایف ایم آن کر لیا تھا۔ جہاں
لوگوں کی ہے انہار یکویسٹ (ورخواست) پر حمد ان رضا
کے لیشنٹ سونگ (بازہ ترین گاٹا) لگا ہوا تھا۔ جو چند
ون پہلے ہی ریلیز ہوا تھا اور آج کل اس نے دھوم مجا
ر تھی تھی۔ ابھی اس کی آواز پوری طرح گاڑی میں
بند کردیا تھا۔ جو کیا دندگی کی خوشیوں یہ بھی میرا بھی کوئی
بند کردیا تھا۔ جو کیا دندگی کی خوشیوں یہ بھی میرا بھی کوئی
بند کردیا تھا۔ جو کیا دندگی کی خوشیوں یہ بھی میرا بھی کوئی
موسی اس کے موسی اپنی دندگی ای مرضی اور
پوری آسودگی سے جی پاؤں گی۔ شاید کھی نہیں۔ "
نوٹیورٹی کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ہوئے جو
نوٹیورٹی کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ہوئے جو
بردھ تھی۔ اس کے دہن میں آئی دہ بھی تھی۔ وہ ایک
بردھ تھی۔ گاڑی لاک کرکے کلاس کی طرف

یونیورٹی میں ایبول فنکشن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ یونیورٹی میں ہرسال کی طرح اس سال بھی ایک کنسرٹ کااہتمام ہورہاتھااوراس باراسٹوڈ نٹس کی برزور فرمائش برمین شکر کے طوریہ حمدان رضا کو بلایا جا رہاتھا۔

صله کاس فنکسن میں جانے کا کوئی اراں مہیں تھا اور اس نے بیہ بات حمد ان کو بھی بتا دی تھی۔ کیونکہ کنسرٹ کا ٹائم رات نو بجے تھا اور کب شروع ہو اور کننے بچے ختم ہو کچھ بیا نہیں تھا اور صلہ انجھی طرح حانی تھی کہ مابالے اتن رات گئے تک یا ہررہے کی

مجھی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ جاہے وہ یونیورٹی کا فنکشین ہی کیوں نہ ہو۔

'' تھیگ ہے صلہ تہماری مرضی ہے۔ جیسے تم ٹھیک سمجھو میں تہمیں فورس نہیں کروں گا۔ گرمیں نے سوچا تھا کہ تہماری یونیورٹی کافنکشن ہے تو تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ گرنیور مائنڈ نیکسٹ ٹائم سہی۔''

تغیربرا مانے حمدان کی طرف سے جوجواب صلہ کی لیپ ٹاپ اسکرین پہ آیا تھاصلہ نے کوئی جواب نہیں ما۔

# # #

حران رضا کے دو بھن بھائی اور بھی تھے برے بھائی حنین جواولیول کے بعد ملک سے باہر ردھنے چکے کئے تھے اور بھروہیں میںٹل ہو گئے تھے اور دہیں یہ موجود ڈیڈے برنس کو سنبھا گئے تھے۔ بھر بھن تھی حمنہ جو شادی کے بعد لاہور میں اپنی قیملی کے ساتھ رہتی ھی اور آج کل وہ اپنے بچوں کے ساتھ یماں اسے ييرينس كے ياس آئي ہوئي تھي اور چونکہ بھانج اور بھاجی کو حمران ماا کے ساتھ وقت گزارتا تھا سوڈیڈ کا آرڈر تھاکہ حمران زیادہ سے زیادہ وقت کھریہ گزارے اور بھن اور اس کے بچوں کا خیال رکھے اور حمران کو ان ساری باتوں سے چڑ آتی تھی۔ اس کے پاس بہت سے ضروری کام تھے کرنے کو جو کہ اسے جلد از جلد نمٹانے تھے کیونگر ایکے ہفتے اسے دبی میں شو کرنے جاناتھااوراسے ان شوز کی ابھی بہت ساری تیاری اور ميهرسل وغيرو كرني تصي اور ذيذا ورماما كاس علم كوس کراہے سخت کوفت ہوئی تھی اور اب اس بات کولے کراس کی مااہے بحث ہورہی تھی۔اوروہ خراب موڈ كساته كرسے فكالقال

صلہ "بونیورشی سے آئی توماما سے وہیں لاؤنج میں ای بیشی مل کئی توسی ۔ ای بیشی مل کئی توسی ۔ دوالسلام علیم ملا۔" وہ ہیں ان کے پاس ہی چلی آئی کوئی خوب صورت یادان کی آنکھول کے سامنے آگئی تقى بيك إوربكس وبيس ميبل بهركه كرده ان كياس

بی بیٹے گئی تھی۔ ''دعلیم السلام۔ آج جلدی آگئیں بیٹا۔'' مامانے ''دعلیم السلام۔ آج جلدی آگئیں بیٹا۔'' مامانے ہاتھ میں پکڑی ہوئی البم سائیڈ میں رکھتے ہوئے اس

" جَي ما المشكر ہے كي<sub>ه</sub> آج ٹريفك تھوڑا كم تھارات میں سو جلدی گھر چینچ گئے۔"صلہ نے پاؤل بیار کر صوفے یہ رکھے تھے۔ یونیور مٹی میں خاصا ثف (مشكل) دن تفا آج سوخاصي تحكن مو كئي تقي-''اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟''صلہ نے ایک

نظران کے چرے پر ڈال کر یو چھاتھا۔جواس وقت بھی خرابي طبيعت كياعث ستاستاسالك رباتهاب ·'اب تو ٹھیک ہوں بیٹا۔''وہ مسکرا کربولی تھیں۔

ليكن ان كى مسكرابيث ميس بھى ايك اداسى سى تھی۔انسان کی دونوں آئیھول میں سے آگر ایک چھن جائے تواہے اس دفت جنتنی تکلیف ہوتی ہے تھیک انتی ہی تکلیف ایک ماں کواس وقت ہوتی ہے جب اس کی اولادمیں سے ایک نگاہوں کے سامنے رہے اور دومرے نگاہوں سے او بھل ادر اس سے ملنے کی کوئی سبیل ندہو-انسانی اصولوں سے مجبور ایک مال کی جو حالت ہوسکتی ہے۔ وہ ماں ہی بهترجانتی ہے۔ مگر پھر بھی مسكراتى ہے كہ كہيں نگاہ كے سامنے والى اولاد و تھى نہ ہوجائے اور صلہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ماں بجھلے جھ سالوں سے اس تعلیف سے گزررہی ہے اور

امی سیکن بھی وہ اس کوشش میں کامیاب رہتی تھی ور کبھی ری ط صاباء کے کندھے یہ مررکھ دیا تھا۔

یمی تکلیف جب حدسے برمہ جاتی ہے کو کسی نہ کسی

بیاری کی صورت میں طاہر ہو جاتی ہے اور صلہ ہمیشہ

سے ہی ان کی تکلیف کو کم کرنے کی کوسٹش کرتی

" کھے نمیں بی کھ برانی البعد تھیں تہارے بحین کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔"ان کے ہونٹول پہ اس دفت بهت خوب صورت مسکراہٹ تھی۔ جینے

" آپ کی زویا سے بات ہوئی تھی؟"صلہ نے دھیے سے بوجھانھا۔ زویا علم کی جارسال بری بمن تھی۔جو اہیے شوہراور دو جڑال بیٹیول کے ساتھ لندن میں میٹل تھی۔ انہوں نے دھیرے سے اثبات میں سرماایا تقا-اورسائديه ركهي البم الماكردد بإره كلول لي تقي-"اس کیے آپ اداس ہو گئی تھیں اور اپنی طبیعت

خراب کرلی تھی۔ صلہ بھی ان کے ساتھ البم دیکھنے کئی تھی۔جس میں اس کی زویا اور حماد بھائی کی کتنی بہت ہی یادیں تمٹی ہوئی تھیں۔مامااے ایک ایک تصویر کے بارے میں بتارہی تھیں کہ ریہ کب اور کہان تھینجی تھی اور صلہ آج بھی اتن ہی دلیسے سے سن رہی تھی۔ جیسے کہ پہلی بارس رہی ہو۔ حالا نکہ میں سب کھودہ نہ جانے کتنی بار س چکی تقی شمروه انهیں ٹوک کران کاول نہیں توزناجائتي تقى\_

"ماما" آب جاكر زويات مل آئيس ناسليا آب كومنع تونمیں کریں گے۔"اجانک ہی صلہ کے منہ سے لکلا

" ضرور مل آتی "آگر چھ سال سے ایک وعدیے کی بیری میرے پاول میں نہ رای ہوتی تو عرور مل آتی۔" انہوں نے دھیرے سے کمہ کراہم بند کردی تھی۔ دو مرسد"اس سے سلے کہ وہ جھ کمدیاتی کہ لاؤ بج کا دروازہ کھول کریایا اندرداخل ہوئے تصے صلہ کی بات اس کے لیول میں ہی رہ گئی تھی۔ ماما انہیں دیکھ کراپنی جكه سے اٹھ كھڑى موئى تھيں۔ اور وہ البم صلہ كے كتابون كاوپرركدوي تهي

ہے چیزیں لے جا کراندر رکھو۔ میں ملازم ہے مر کرنیخ لکواتی ہوں۔ ''وہ یکدم ہی کچن کی طرف چلی

تووہ بھی بایا کو سلام کر کے بیک اور کتابیں وغیرہ اٹھا كراي مرع من آئي سي الفاق ي تحاكه وهجب بھی ماماسے اس موضوع بیہ بات کرنے لگتی تھی۔ ہریار

ی تفتیکو درمیان میں رہ جاتی تھی ادر تکمل بات ہی نہیں ہویاتی تھی۔

و ته ته سی کیا بتاؤل ممیری پیاری بینی که اس وعد ہے میر نے میر نے وجود کو جگز لیا ہے تکولمان کر دیا ہے۔ مگر میں اس قدر مجبور ہوں کہ اس وعد ہے سے خود کو آزاد نہیں کرسکتی۔ اگر میں ماں ہوں توایک بیوی بھی ہوں اور شوہر کا حکم ماننا میرا فرض ہے۔ میں تو تمہیں بھی کھل کر جی بھر کر بیار نہیں کرسکتی کہ کہیں تم بھی ممبر نے بیار سے بگزنہ جاؤ اور جھ پر تمہماری بھی غلط تربیت کا آلزام نہ لگ جائے۔ مگریہ بھی بچے ہے کہ کوئی ماں اپنی اولاد کی غلط تربیت نہیں کر آلے۔ "

خاموشی سے کھاتا کھاتے ہوئے وہ نیمی سب سوچ رہی تھیں اور ایک ایک نوالہ جیسے ان کے حلق میں ا ککما جارہاتھا۔

حمران کو دی سے واپس آئے تقریبا" ایک ہفتہ ہو
جکا تھا۔ مگردہ ابھی تک گھر نہیں گیا تھا اور ہام کے کتنے
ہی فون آ جکے تھے۔ وہ ہا کے لیے جانا چاہ رہا تھا لیکن ڈیڈ
سے سامنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ڈیڈ
کے سامنے ہونے کی صورت میں بھرسے وہی ہا تیں
ہوں گی۔ بھی سیب سوچتے ہوئے اس نے گاڑی گھرکی
طرف موڑی تھی۔ لیکن اس وقت وہ گھر جانے کی
عائے گھر کے قربی پارک میں آجیھا تھا۔
بجائے گھر کے قربی پارک میں آجیھا تھا۔

اگلے چندون تک وہ کھے فری تھااور چاہتا تھاکہ وہ سے
ٹائم گھر ہام کے ساتھ گزارے کیونکہ وہ ان ساری
باتوں اور اپنے کام کو لے کراس قدر مصوف ہو گیا تھا
کہ گھراور مام سے خاصادور ہو گیا تھااور وہ گھرسے اور
مام سے دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بلکہ وہ تو ڈیڈ سے بھی
دور نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لیکن بھی بھی بس ان کی باتوں
سے تھوڑا نینس ہوجا تا تھااور اس وقت یمال بیٹھا وہ
کی باتیں سوچ رہا تھا۔ وہ اس وقت یارک کے ایک
نسبتا الگ تھلگ سے کونے میں تبینے یہ بیٹھا تھا۔
نسبتا الگ تھلگ سے کونے میں تبینے یہ بیٹھا تھا۔
شام ڈھلنے کو تھی اور سورج بھی تقریبا الک تھا۔

مرير برجي اس نے آنکھوں په گاگلزاور سربه بي كيپالگا ر تھی تھی۔ تاکہ کوئی پیجیان نہ لے۔ تبائ اس كي بيني معين بيجيدي بيني كوئي آرك بيها تفا- دونول بين اس طرح لك يقع كه وه يشتك طرف سے آیس میں مے ہوئے تھے جیسا کہ عموما" پارس میں لگے ہوتے ہیں۔ آنے والی کوئی الرکی تھی اور دہ لڑی کھاس طرح سے تر چھی ہو کے بیٹی تھی کہ حدان کی طرف ممل طور پر اس کی بیٹے تھی۔ حمران نے کوئی دھیان نہیں دیا اس کی طرف وہ لڑکی وهيمي آوازيس ايني سيل په بري تھی۔ وہ اسي طرح خاموش ہے بیٹھارہا۔ چند کھوں بعداے اینے گال اور كردن بدبلكي سي ملائم سي سرمرابث سي محسوس مولي-وہ ڈسٹرب ہوا مگر مکمل نظر انداز کیے بیٹھا رہا۔ مگر سلسل ہوتی مرمراہث نے اسے ذراس کردن موثر کر ویکھنے یہ مجبور کیا تھا۔ او کی بونی ٹیل میں مقیدوہ اس لڑکی نے سلکی بال تھے۔جوچلتی ہوا کے سبب اڑا ڈکر اس کردن سے مگرا رہے تھے۔اس سے مملے کے وہ وہاں ہے بے زار ہو کر اٹھ جانا یا کوئی اور جگہ تلاش ر ما بیصنے نے لیے۔ کی چیزنے ایسے دہاں رکنے پہ مجبور کیا تھا۔ دہ اس لڑکی کی باتیں تھیں جو دہ سیل پیہ ددسری طرف موجودایی فرینڈ ہے کررہی تھی اور اس

حدان کواور قریب محسوس ہوئی تھی۔
''انجھا بابا تھیک ہے۔ میں سرد قاص کو میں ہے کر
دول گی اور بنجے اپنا نام بھی لکھ دول گی۔ برط برط کر کے
صلہ احمد باکہ دہ سمجھ جا میں اچھی طرح ہے کہ نوٹس
مجھے جا ہمیں۔ ویسے صباطی نے تہمیں اس وقت کتنا
کما تھا کہ بیہ نوٹس سمرو قاص سے لے لو 'امپورٹنٹ
ہیں۔ انگزام میں کام آمیں گے۔ لیکن تم نے میری
ہیں۔ انگزام میں کام آمیں گے۔ لیکن تم نے میری
ہیں۔ انگزام میں کام آمیں گے۔ لیکن تم نے میری
ہیں۔ انگزام میں کام آمیں ہورہی ہواور ساتھ ساتھ

میں کچھ انبیا تھا کہ جس نے حمران کو دہیں بیٹھے رہنے یہ

مجبور کیا تھا۔ وہ تھو ڑاسیدھا ہو کر بنیھی تووہ سر مراہث

دو سری طرف یقینا "صبائقی-صله کی یونیورشی فیلو اور کلاس میث اور حمد ان سه بات انجهی طرح جان تا تھا۔

ج ابنار**كرن 131** مى 2016

حمران نے ہی کی تھی۔ ''ہاں دافعی۔''صلہ نے کہا۔ دور مار تا تا تا ہے

المجانبين المجانبين لگا جھوے مل کے۔"جانے کسے حمران نے اس کی سوچ کوپڑھا تھا۔

ودنہ بیں ایسی تو کوئی ہات نہیں۔ کوہ لیے بھر کو گر بردائی
اور پھر جلدی سنجھل کئی تھی۔ وہ اس سے قطعی ملنا
خیس جاہتی تھی۔ جانے اسے کس بات کاڈر تھا۔ اس
کے اور بھی کئی دوست تھے جن سے وہ ملتی تھی بات
کرتی تھی تو پھر حمران کیوں؟ شاید اس لیے کہ وہ بابا کے
کرن کا بیٹا ہے اور بابا کے خیالات اس کے بارے میں
وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ جانے کیوں اور کس کمرور
ابھی طرح جانتی تھی۔ جانے کیوں اور کس کمرور
اب وہ نہیں جاہتی تھی کہ بابا کو اس کے حوالے سے
اب وہ نہیں جاہتی تھی کہ بابا کو اس کے حوالے سے
اجھ بھی بتا جلے اور انہیں برا گئے۔ خود پہ قائم ان کے
امتحاد کو تھیس بہنچانا نہیں جاہتی تھی کیونکہ اس دفت اس
وہ حمدان سے نہیں کہ سکتی تھی کیونکہ اس دفت اس
کے چرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ صلہ سے بل
کرخوش ہے۔

''کیاہواصلہ؟ ماتاکہ ہم لوگ اس طرح اجانک ایک دو مرے سے ملنے کی امید نہیں کر رہے تھے۔ لیکن اس کابیہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہمیں ایک دو مرے سے مل کر ذرا بھی خوشی نہ ہو۔''

حدان نے گننی ہی دریسے سوچوں میں مم صلہ کو مخاطب کیا تفا۔

دونهیں ایسی بات تو نہیں ہے۔ دراصل میں جیران ہوں۔ نہیں بوں اس طرح اجانک دیکھ کر۔'' ''ہاں' جیران تو میں بھی ہوں۔ لیکن میں بز200 شیور ہوں کہ تہریں جھے ہے مل کربالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ آئی ایم رائٹ۔''

لگا۔ آئی ایم رائٹ۔"
"اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے پچ
امگلوانے کی کوشش کررہاتھا۔
"دنہیں تم غلط سوچ رہے ہو۔ جمھے بھی اجھالگ رہا

کیونکہ وہ صبا کو بھی جانتا تھا اور سروقاص کو بھی سروقاص صلہ کے ڈبار ٹمنٹ ھیلا تھے اور ساتھ ساتھ تمام اسٹوڈ نٹس کے فیورٹ ٹیجیر بھی کیونکہ وہ بہت تعاون کرنے والے ٹیجیر تھے۔

حران کو بورا لیتین ہو گیا تھا کہ دو سمری طرف بیٹی اور ایک بقینیا" صلہ احمد ہی ہے۔ اس کی نبیٹ فرینڈ اور حمدان نے آج سوچ لیا تھا کہ وہ اس سے ضرور ملے گا۔ شایر وہ اب جانے کے لیے اٹھ رہی تھی۔ کیونکہ وہ اب فون ہر صبا ہے الوداعی کلمات کمہ رہی تھی اور حمدان اس آنفافیہ ملاقات کو کھونا نہیں جاہتا تھا۔

"د توبالا خرصله احد میں نے آپ کوڈھونڈ ہی لیا۔" وہ جو ابھی تک فون پہ بزی تھی۔ نہایت قریب سے ابھرتی آداز پہ سرعت سے مڑی تھی۔ قریب سے ابھرتی آدازادرا پنے نام پہ چو نکنالازمی تھا۔

''جھے خدان رضا کہتے ہیں ''ائی ہوب آب نے بھان کیا کہ اور گا۔ ''اس کی طرف جوہ چھرتے ہوئے اس کا انداز خود بخود بی خوشگوار ہو گیا تھا۔ حالا نکہ چند کیے ہیں خوالور کیا تھا۔ حالا نکہ چند کیے ہیلے وہ شدید ڈیر بیش اور یاسیت بھرے موڈ میں تھااور حدان کی تھی۔ وہ قطعی ایک سپیدٹی نمیں کر رہا تھا کہ ماتھ ماتھ احمد اس کی فرینڈ ہونے کے ماتھ ماتھ احمد انکل جو ماتھ احمد اس کی فرینڈ ہونے کے ماتھ ماتھ احمد انکل جو ماتھ احمد اس کی فرینڈ ہونے کے ماتھ دئیہ کے کن سے اور اس سے خاصا پڑا کرتے تھے۔ گر میں ہوتا تھا اور صلہ کا انداز بجیب ہی تھا۔ اس سے ملئے کی قطعی ایک خاموش ہو کئے سے اس سے ملئے کی قطعی امید نمیں کر دہی تھی۔ سوہ وہ دونوں ہی چند کھوں کو امید نمیں کر دہی تھی۔ سوہ وہ دونوں ہی چند کھوں کو الکل خاموش ہوگئے تھے۔ اس سے ملئے کی قطعی الکل خاموش ہوگئے تھے۔ اس سے ملئے کی قطعی الکل خاموش ہوگئے تھے۔

بیک وقت دونوں کے منہ ہے ہی نکلا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت دونوں کے منہ ہے ہی نکلا تھا۔ وہ دونوں ایکی منہ ہے ہی نکلا تھا۔ وہ دونوں ایکی بینچ پہ ایک دو سرے کی طرف جرہ موڑے بینچ ہے ایک دو سرے کی طرف جرہ موڑے بینچ ہے۔

مرف جرہ موڑے بینچ تھے۔

"دویکھو ذرا ہم لوگ اتفا قاس کتنی بار ملے مگر جیرت

'' دیگھُو ذرا ہم لوگ اتفا قاس کتنی بار ملے مگر حیرت ہے آبیک دو مرے کو بہجان نہیں پائے۔'' بالا خر بہل

😲 ابنا کرڻ 🔞 🗗 کن 2016

نے سنتے ہی انکار کر دیا تھا۔ دو کوشش تو کردیار - باباسے بات کرکے تو دیکھو۔ ایک دم می انکار کردین مو-"

وه برمار کی طرح اس بار بھی تورا"ہی اس کا تکار س كردرات كياتفا-

''جب بچھے پتاہے کہ ان کا جواب کیاہو گاتو پوچھنے کا فائده-"وه ذراسامسكراكريولي تهي-

د بلیزمیری خاطر نا کوئی بهانه کردو- میں چاہتا ہوں کہ تم آؤ میرے سارے فرینڈزہوں گے۔بس ایک تم ہی نہیں ہوگی۔"حدان نے ایزی ہو کر بیٹھتے ہوئے فون ایک کان سے دو سرے یہ منتقل کیا تھا۔ وہ اس وقت علی کے فلیٹ یہ موجود تھا۔ کل اس کا شو تھا مگروہ اس کی ریسرسل کرنے کے بجائے اس وقت صلہ کو منانے میں لگا ہوا تھا اس کا دل جاہ رہا تھا کہ وہ

ضرور آئے ''لینیٰ کہ تم بیہ چاہتے ہو کہ بیں اِن سے جھوٹ بولوں۔ نہیں بھٹی سوری میں بیہ نہیں کر سکتی اور پھر ضروری تو نہیں ہے نا حدان کہ میں بھی ضرور آؤل۔ ویے بھی میرے ایگزام ہونے والے ہیں۔ میں بہت بری ہوں بڑھائی میں "ہیں آسکوں کی سورہے دیتے ہیں پھر بھی سہی-" وہ ہر ممکن طریقے سے اسے منع گرناچاہ رہی تھی۔ کیونکہ اے پتاتھا کہ بابا بھی تہیں مانیں سے اور نہ ہی وہ بسند کریں ہے۔ وہ تو مبھی بھی یونیوریٹی اور کالج کے علاوہ کہیں بھی زیادہ در کو تہیں جاتی تھی کہ وہ ناراض نہ ہوں تو پھراب کیسے ... وراس کامطلب ہے کہ تم آناہی نہیں جاہتی ہو۔" وه شايد خفا ہوا تھا۔

و نہیں بیربات نہیں ہے حداین۔"صلہ نے بھر "نو پھر ٹھیک ہے ڈن ہوا کل تم آرہی ہو۔ کمونومیں یک کرلوں یا علی کرنے گا۔"اس نے بنا پچھ بھی سنے خوداى سب كه يلان كرليا تفا-ده بو كعلامى تقى-دو نہیں ، نہیں کیا کرتے ہو۔ میں خود ہی آجادی گی-" وہ گھبرا کر بولی تھی کہ کہیں وہ سچ مج آہی نہ

ہے اس طرح تم سے ملنا۔ پر بیدتو بتاؤ تم اس وقت بہاں کیا کررہے ہو؟ بردی فرصت سے بیٹھے ہو۔" بلاشبه صله نے دل ہی دل میں بیر مان لیا تھا کہ وہ بھی اس سے ملنے کی خواہش مند تھی اور اسے بھی حدان ے مل کراچھالگ رہاتھا۔اب وہ اسے بتا رہاتھا کہ

یہاں وہ اتنی فرصت سے کیوں بیٹھا تھا اور صلہ برای دلچیں سے اسے سن رہی تھی۔ اتن ولچیسی سے کہ جننی چیٹنگ کے دوران وہ کیا کرتی تھی۔ اس وقت وہ دونول انتھے دوستوں کی طرح باتیں کر رہے تھے اور بهت خوش تقصه

بونيورشي ميس صله كافاتنل سمسير تقاادروه يردهائي میں بری طرح مصروف تھی۔اب وہ بھی کھیار بابا کے ساتھ ان کے آئس بھی جلی جاتی تھی۔ زندگی بہت مصروف ہو گئی تھی۔بس یو نیورشی اور آفس کے کرد بی کھومنے لی مھی۔ حدان سے اس دن کے بعد ملاقات تهيس موتي تھي- ہاں بھي كبھار بات ضرور مو جاتی تھی۔حدان کی خواہش تھی کہ اس کے کسی فیشن شویا کنسرٹ میں صلہ بھی شرکت کرے۔ مگر تاحال ہے خواہش بوری نہیں ہوسکی تھی۔ کیونکہ صلہ ہمیشہ ہی منع کردی تھی اور وجہ بہت داصح تھی کہ پایا ہے بھی بھی اتی رات تک باہررہے کی اجازت نہیں ملے گ اوروہ مجھی کسی ایسی ایکویٹ کے لیے۔

حدان کافی مد تک اس کے پایا کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ مگر پھر بھی بیہ خواہش ابھی بھی اس کے دل میں تھی یا شایداس کے پیچھے اس کے دل میں صلہ سے ملنے کی خواهش بھی کمیں چھیی تھی۔ وہ سمجھ نہیں یار ہاتھاکہ وہ یہ جاہتاہے کہ وہ بھی اس کے باقی فربنڈز اور لوکوں کی طرح اس کے شوز میں آئے اور اسے سراہے یا وہ صرف اس سے ملنے کا ہمانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جو بھی تھا بسرحال اسے موقع مل ہی گیا تھا۔ آیک فیشن شوار پنج ہو رہا تھاجس میں اسے بطور سنگر برفارم کرنا تھا۔ سواس نے صلہ کو بھی انوائٹ کیا تھا اور حسب معمول اس

جائے۔اس سے پچھ بعید بھی نہ تھااور پھرسامنے ہی تو اس کا گھر تھا۔

# # #

بااسے بات کرنے کے لیے بلاشہ بہت زیادہ ہمت
در کار تھی۔ کین آج مبح سے ہی جمران کے بے شار
میسے اور کالزو مکھ کروہ سوچ رہی تھی کہ آج اسے یہ
ہمت کر ہی لینی چاہیے۔ سودہ ڈرتے ڈرتے بابا کے
باس چلی آئی تھی ' مانا بھی وہیں موجود تھیں وہ پچھ دیر
میں آئی تھی ' مانا بھی وہیں موجود تھیں وہ پچھ دیر
کے ساتھ ساتھ ٹی وی پہنوزد یکھنے میں مصرف تھے مانا کے ساتھ ہی جیسے میں مسلم نے ایک
نگاہ ان پہ ڈالی اور وہیں ان کے قریب ہی بیٹھ کئی تھی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ باباسے کمان جانے کے
الیہ کے ناکہ وہ آسانی سے مان جانیں اور انہیں براجھی
نگاہ نے کے ناکہ وہ آسانی سے مان جانیں اور انہیں براجھی

''کیابات ہے صلہ''کھ کہنا ہے۔''بابانے فورا''ہی اس کی غائب دماغی کو محسوس کرلیا تھا۔ ''جی بابا۔۔۔وہ دراصل۔۔۔''

بابا دہ ... مجھے اپنی آیک فرینڈ کی طرف جانا ہے۔" بس لمحہ بھر کو اس نے اپنے دل کی سنی اور ذراسی ہمت کرکے باباسے کمہ دیا۔

"بال توطی جاؤنا بینااس میں بوجھنے کی کیابات ہے۔ ویسے بھی تم کمال کہیں آتی جاتی ہوں۔" مالانے بروقت اس کا ساتھ دیا تھا۔ صلہ نے سوالیہ نگاہوں ہے بابا کی طرف دیکھا تھا۔

ور ال تمهاری ماما نھیک کمہ رہی ہیں ہے شک چلی جاؤ۔ مگر زیادہ دیر مت کرنا۔"ماما کے کمہ دینے کے بعد مجبورا"بابا کو بھی اسے اجازت دین ہی پڑی تھی یا انہوں نے دافعی دل سے کما تھاصلہ سمجھ نہیں بائی تھی۔ من ور تھیک ہے 'تھینک یو بابا۔"وہ فورا"ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

"دصلّه ورائيور كوسائھ لے جاؤ اور دائيسى پہ بھی اسے كال كرلينا۔"وہ جانے كومڑى تو يہجيے سے بابانے

یاددہانی کرائی تھی۔ "جی تھیک ہے بابا۔" وہ جاتے جاتے رکی تھی۔وہ اسے کہنے کے بعد دوبارہ ٹی دی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔وہ چند کموں کو وہیں رکی رہی کہ شاید وہ مزید پچھ کمیں گے۔ مگراب وہ اس کی طرف متوجہ بھی نہیں

"دوهیان ہے جاناصلہ اور اپناخیال رکھنابیٹا۔"
"جی ہاں۔" وہ مڑی تھی اور جیک کرما اسے گئے ہیں ہازو ڈال کر انہیں بیار کیا تھا۔ بابا کی نگابیں مل بھر کو ان کی طرف انٹھی تھیں مگر پھر جلد ہی ان کی نگابوں نے اپنا محور بدل لیا تھا۔ ان میں اور ان کی اولاد میں وان بدن فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا اور وہ بیہ بات بہ خولی جانے تھے لیکن پھر بھی وہ اس فاصلے کو کم کرنے کی کوشش نہیں کرے تہے

"آخر کیوں؟"

"وہ بیشہ سے ایسے تو نہیں تھے۔ بھراب کیوں ۔۔۔ ' اسے اندر سے انھتے سوالوں سے گھبرا کر انہوں نے ٹی وی کا والیوم بردھا دیا تھا اور ان کے اس عمل یہ ملانے نہایت گھری نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ مگر کہا بچھ نہیں کیونکہ فائدہ کوئی نہیں تھا اور جانتی تھیں کہ دیوار سے سر نگرانے سے نقصان اپناہی ہو آ ہے اور وہ اب مزید اپناکوئی نقصان برواشت نہیں کرسکتی تھیں۔

کیونکہ تم ہی ہو۔۔ زندگی اب تم ہی ہو۔۔ چین بھی۔۔ میراور دبھی۔۔ میری ہرخوش اب تم ہی ہو۔۔ فیشن شو بہت اعلاطرز پر ڈیز ائن کیا گیا تھا۔ ریمپ پہ چلتے خوب صورت اور اسٹائلٹس لباس میں ملبوس مشہور ماڈلز اور بیک گراؤنڈ میں چلنا خوب صورت میوزک بہت ولکش سال تھا۔ ڈرا ئیور نے اسے ہوٹل میوزک بہت ولکش سال تھا۔ ڈرا ئیور نے اسے ہوٹل کی پارگنگ میں چھوڑا تھا وہ کسی قدر کنفیو زسی گاڑی سے انزی تو سامنے ہی مین انٹرنس کے سامنے ہی علی

ابنامن**كرن 13** شمى 2016 كا

کسی احساس کے تحت اس کی نگاہ دائیں طرف اسھی تھی۔ مسکراہٹ نے بے ساختہ ہی اس کے لبول کو جھواتھا۔وہ وہیں توموجو و تھی اور ایسے ہی دیکھے رہی تھی مسکراتے ہوئے اسے ہی سراہ رہی تھی۔ "وہ یہاں آئی۔میرے کیے میری خاطر میرے

بيسوچ ہى اسے مسرور كر كئي تھى اور پھرمار باراس کی نگاہ اس طرف اٹھ رہی تھی چھے تو الگ تھا اس چرے میں 'جو اس کا مل ہے ساختہ ہی اس کی طرف لصنجاتها بحيسااس وقت مورباتها بسله بإرباراس كأ ایی طرف متوجه مونایه خولی نوث کرری تھی۔اس کیے اس کی برفار منس حتم ہوتے ہی وہ وہاں سے اٹھ

وہ ایک سیلبریٹی تھا اور اس کی کسی طرف احظی معمولی نگاه بھی میڈیا کی گرفت میں آسکتی تھی اور صلہ کسی صورت بھی مرکز نگاہ بننا نہیں جاہتی تھی۔اس نے فیرا"ہی سیل نکال کرڈرائیور کا تمبرڈا ئل کر دیا تھا۔ مجھی اسے اپنے لیجھے کسی کی موجود کی کا احساس ہوا اور وہ مڑے بغیر ہی بتاشکتی تھی کہ پیچھے کون ہے وہ اسے سامنے آگھڑا ہواتھا۔

"تھینکس فاردی کمنگ صلیہ۔" جكر جكركرتى اس كى جمك دار آئكھوں سے اس بل نگاہیں ملاتا بہت مشکل تھا۔وہ فقط مسکراہی سکی تھی۔ '' ہوں .... بہت انجھی پر فار منس تھی تہماری۔' اب کچھ نو کہناہی تھا۔

د متھینک ہو۔ "وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ "میں اب چلتی ہوں کافی ٹائم ہو گیا ہے۔"صلہنے فورا"، ی کما تھا۔ وہ اس وقت جمال کھرے عصر آس

ہی گئی تھی۔ دو نہیں میںنے ڈرائیور کو کال کردی ہے۔ وہ آیا

اس کا انتظار کررہا تھا۔ ہال کا دروازہ کھول کروہ اندر واخل ہوئی تووہ بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا تھا۔ '' آپ یماں جمیفیں میں حمدان کو جا کے بتا آ مول وہ بیک المبیج ہے۔ اس کی برفار منس آنے والی ے وہ فری ہو کر آب سے ملے گا۔"علی نے اسے اس کے لیے مخصوص نشِست یہ بھاتے ہوئے کیا تھا۔ وہ پہلی بار ایسے سی فینکشن میں آئی تھی۔اس کیے تھوڑا کنفیوز تھی۔ مگر پھرجلد ہی ریمپ یہ جلتے ماوُلز 'ولکش ملبوسات اور شوکی چرکاچوندنے اس کی توجہ اپی طرف تھینج کی تھی۔اب اسکرین پیرایک مشہور ڈایزننو کانام ڈ<u>سلے</u> ہورہاتھا۔مطلب کہ اب اس کی کولیکش پیش ہونی سی اور اس نام کے ڈمیپلیے ہونے کے چند کھی انٹری ہوئی تھی اس نے بلیک جینز کے ساتھ بلیک ہی بہت خوب صورت امیر انڈری سے مزین کرتا بین رکھا تھا۔ جو يقينا"اي دُايزُننو كادْيزائن كرده تقاجس كافيشن شوتها اوراس یہ بہت بچرہا تھا۔اس کے اسٹیج یہ آتے ہی ہال ماليون اورسينيون سے كوج اٹھا تھا۔ ويسے بھی ہال ميں زیادہ تعداد نوجوان لڑے لڑکیوں کی تھی اور نوجوانوں میں تووہ مقبول تھاہی اور وہ اب اسیج کے بالکل سینشر میں کھڑا تھا اور اس کے اروگرو ماڈلز کیٹ واک کررہے تصے جن میں میل کی میل دونوں ماڈلز شامل تھے۔وہ اس وفت مشہور سونگز کامیڈ کیے پیش کررہا تھا۔جس میں اس کے اپنے سونگر بھی تھے اور کھے دو سرے مشهور سونگز بھی شامل تھے۔اس کی خوب صورت آوازنے ایک سال باندھ دیا تھا۔ میں نے مجھے دیکھا سبح کے اجالوں میں 'ندیا میں

تاكو<u>ل</u> ميں

محول میں 'سالوں میں' بیار کرنے والوں میں جنول میں 'جیالوں میں 'عشق کے ملالوں میں ' ذندہ

انار كون 130 مى 2016 ؟

"تومنع کردوات 'آجاؤ میں ڈراپ کردیتا ہوں۔" "جی ڈیڈ .... آج تھوڑا فری تھا تو سوچا گھر پہ وئی انداز .... جس کے سامنے صلہ ہمیشہ ہار جاتی گزارلوں۔" وہ جوس 'گلاس میں انڈ پلتیے ہوئے بولا تھی۔ خاموش ہو جاتی تھی اور اس وقت تھی کہی ہوا تھا۔

تھا۔وہ اس کے ساتھ باہر آگئی تھی۔ڈرائیور کواس نے بیا۔"ای میسیع کرکے آنے ہے منع کردیا تھا۔ "ای میسیع کرکے آنے ہے منع کردیا تھا۔

بل ماما کجن سے نکل کر آئی تھیں۔
میسیع کرکے آنے ہے منع کردیا تھا۔

حران نے ای بلیواسپورٹس کاروہس چھوڑی اور شا۔ "جی ماما۔"اس نے جوس کا گلاس لبول سے نگالیا اسے لے کرعلی کی گاڑی کی طرف آگیا تھا۔ کیونکہ بلیو تھا۔ اسپورٹس کاراس شرمیس حمدان رضا کی بھیان تھی اور اس وقت کھ ویر کو وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے مندی سے پوچھ رہی تھیں۔وہ عموا "گھر ہے کھے دور بھی اور اس رات اس نے صلہ کو گھر ہے بھے دور تھا اور آگر بھی موجو وہ و اتھا تو ماما اس طرح اس کا خیال فرایس کی تھیں جس سے وہ اکثر چڑ جا تا تھا کہ میں کوئی فرایس کی گا

ڈراپ کیا تھا اور جب تک وہ گھرکے اندر نہیں جلی گئی۔ رکھتی تھیں جس سے وہ اکثر چڑجا تا تھا کہ میں کوئی وہ دہیں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا اسے دیکھتارہا تھا اور چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں۔ مگر آج وہ خاصے فریش موڈ میں اس رات میں منٹ کے اس سفر میں بارہا صلہ کو تھا۔

'' دُنین ٹھیک ہے ماما ... اتنا کھے تو ہے۔'' دُنیر کو چھوڑ کرانہیں ٹھیک ہے ماما ... اتنا کھے تو ہے۔'' دُنیر کو چھوڑ کرانہیں اپنی طرف متوجہ پاکروہ مسکر ادیا تھا۔ '' ٹھیک ہے بیٹا۔وہ اس کی پلیٹ کو ٹیبل پہ موجود لوازمات سے بھرنے لگی تھیں۔

"دیموں تو آپ فری ہیں۔" ڈیٹر نے اسے ناشتے ہیں مگن دیکھ کر بوچھاتھا۔ وہ اتبات میں سرملا کررہ گیاتھا۔ "میں نہیں اب ڈیڈ کیا کہنے والے ہیں۔" وہ سوچ رہا

دو تومیس به که را تفایشای که اگر آب آج فری بی تو تفور اساتانم نکال کر آفس کا چکری نگالیس یا آفس کے نام سے آب کو پھر کوئی ضروری کام یاد آجائے گا۔ " بھکو بھکو کرمار تا تو ڈیڈ سے کوئی سیھے۔ ماہر تھے اس کام میں ۔.. مامایر بیشانی سے ان دونوں کو د کھیے رہی تھیں کہ اب بھرسے مسج مسج دونوں میں بحث شروع ہونے والی استھی سے

دوری دید میں بھی ہی سوچ رہا ہوں کہ آج میں فری ہوں۔ تو کیوں نہ آفس کا ایک چکر انگائی لوں اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آج میں کا بھی بھی سوچ رہا ہوں کہ آج کے بعد سے آفس کا بھی کہمار چکر انگالیا کروں۔ اس طرح سے آپ کی ڈانٹ سے بھی نے جاؤں گااور آپ کی پریشانی بھی کم ہوجائے گئے۔"بہ حمد ان کرہ رہا تھا۔

# # #

محسوس ہوا تھا کہ جیسے حمدان اس سے کچھ کمنا جاہتا تھا

تمركه تهين يارما تفا-

ایک بھرپور نیند لینے کے بعد ہے کے آٹھ ہے ہے تھے
جس وقت اس کی آٹھ کھلی تھی چند لمح یو نہی تکے میں
منہ چھپائے کسلمندی سے پڑے رہنے کے بعد اس
نے بستر چھوڑ دیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کربنا نائٹ سوٹ
تبدیل کیے وہ کمرے سے باہرنکل آیا تھا۔ حالا نکہ اچھی
طرح جانیا تھا کہ آگر ڈیڈ سے سامنا ہوا تو ڈائٹ بھی پڑ
سکتی ہے۔ مگر آج خیر تھی کیونکہ آج حمدان کا موڈ بہت
اچھا تھا اور وہ بہت خوش تھا کل کی وہ خوب صورت شام
اور وہ بیس منٹ بیہ محیط سفرا بھی تک حواسوں پہسوار تھا۔
وہ ڈا کھنگ ہال میں چلا آیا تھا۔ جہاں ڈیڈ پہلے ہی سے
وہ ڈا کھنگ ہال میں چلا آیا تھا۔ جہاں ڈیڈ پہلے ہی سے
ناشتے کی نیبل یہ موجود تھے۔

"السلام علیم ڈیڈ۔" وہ کرسی تھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا

دو علیم السلام- کہیں میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا نا۔ آج حمدان رضا صاحب اس وقت گھریہ کیسے'؛ وہ اخبار ایک طرف رکھ کر مسکراکراس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔

ابنامه **کرن 13** شمی 2016

سكتا- ہاں اس سے بہتر پہرے ہیں لول گا۔" وہ اپنے نائٹ سوٹ كى طرف اشارہ كركے ہنس كربولا تھا۔ دو ہاں میں بھی تو ہی كہہ رہا ہوں كيونكہ تمہمارا كيا بھروسا كہيں ایسے ہی نہ چل پڑو۔" اس بل كى دلكشى كو ماما نے پورى جزیات سے مسكرائی محسوس كيا تھا۔ اتنے عرصے بعد وہ ول سے مسكرائی

## # # #

اب وہ ہفتے میں ایک آدھا چکر آفس کالگاہی لیا کرتا تھا۔ اس طرح سے ڈیڈ بھی خوش ہوجاتے تھے اور ماما بھی مطمئن ہوجاتی تھیں اور سب سے برای بات کہ وہ ڈانٹ ڈیٹ سے بی جاتا تھا اور بناکسی رکاوٹ کے اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ آج اس کا آفس جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا لیکن ڈیڈ اسے کچھ لوگوں سے ملوانا جاتے سی سمال کے نکہ اس کا کھی اس کا سے بھی بہلے اٹھ آیا کیونکہ اسے بچھ ضروری کام نمٹانے تھے۔ ابھی اس کا کونکہ اس ویک اینڈ پہاس کا کنسرٹ تھا اور اسی سلسلے اراوہ گھر جانے گاؤں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن میں آئے بچھ لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن میں آئے۔ بھی لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن میں آئے۔ بھی لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن میں آئے۔ بھی لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن میں آئے۔ بھی لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن میں آئے۔ بھی لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن میں آئے۔ بھی لوگوں سے ملنے جانا تھا۔ سوا گلے دو دن میں آئے۔

گری کامور مرتے ہوئے اس کے آگے ایک اور گاڑی کی اسینے کم کرنی ہڑی۔ آ گاڑی تھی۔ سواسے اپنی گاڑی کی اسینے کم کرنی ہڑی۔ آ گے جاکے وہ گاڑی احمد انگل کے گھرتے آگے رک گئی تھی۔ اور گاڑی وہیں ذرا فاصلے پر روک وی تھی۔ جب فہ دونوں اندر جلی کئیں توڈرا کیور نے گاڑی واپس موڑ کی تھی۔ وہ وہیں گاڑی میں بیٹھا چنر کیے تک سوچتارہا تھا۔ پھراس نے اکث سے اپناسیل فون نکال لیا تھا۔ ماما کو ان کے کمرے میں جھوڑ کروہ کجن کی طرف آگئی تھی۔ یاکہ لیج کا معلوم کرسکے کیونکہ اسے بہت شخت بھوک گئی ہوئی تھی۔ سخت بھوک گئی ہوئی تھی۔

میں ماما کے کمرے میں ہول۔" ملازم کوہدایت ویق

وہ دونوں بے بقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جو لاہر دائی سے کہنے کے بعد اب پھرسے ناشنے کی طرف متوجہ ہوچکاتھا۔

"دواقعی کیه تم که رہے ہو۔"مامااب بھی ہے لیفین مر

سیں۔ دوکیوں کیا ہوا ہے ماما 'اس میں اتنا حیران ہونے کی کیابات ہے۔ آپ لوگ خود ہی تو فورس کرتے رہے ہیں جھے۔اب میں کمہ رہا ہوں تو آپ کو حیرت ہو رہی

''حیرت تو ہو رہی ہے بیٹا۔ گرساتھ ساتھ خوشی بھی، ہو رہی ہے۔ کہ دیر سے ہی سہی گرتم نے ہماری بات تو مانی نمیں تو تہ ہیں ہیشہ نہی بات سمجھانے کی کوشش کر تا ہوں کہ جب اپنا اتنا بڑا برنس ہے تو کیا ضرورت ہے دو سرے نفنول کاموں میں اپنا وقت برباو کرنے کی' برنس یہ توجہ دو تاکہ کل کوفا کدہ بھی ہو۔''

خوشی کے اظہار کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھر
سے وہی باتیں دہرانا شروع کر دس تھیں۔ جن سے
حدان چر جایا کر تا تھا۔ وہ انہیں آج بھی نہیں سمجھا
سکتا تھا کہ میوزک اس کا جنون ہے عشق ہے نہ کہ
دیسٹ آف ٹائم 'بنا کسی نفع اور نقصان کے۔ مگروہ کہ
نہیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ جیجھے سے وہ بچھ بھی کے دے '
سنیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ جیجھے سے وہ بچھ بھی کے دے '
سنیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ جیجھے سے وہ بچھ بھی کے دے '
سنیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ جیجھے سے وہ بچھ بھی کے دے '
سنیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ جیجھے سے وہ بچھ بھی کے دے '
سنیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ جیجھے سے وہ بیجھ بھی کے دے '
سنیں بایا تھا۔ کیونکہ وہ بیجھے بھی نہیں کہ بایا تھا۔ شاید بید ان کا حرام
تھا۔ اس لیے دہ انہیں ہرٹ کرنے سے ڈر تا تھا۔ ہاں
تھا۔ اس لیے دہ انہیں ہرٹ کرنے سے ڈر تا تھا۔ ہاں

روبات ہے۔

"دفید آگر میں آفس جارہا ہوں آپ کے ساتھ تواس
کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ آپ میرے شوق کو
فضول اور جانے کیا کیا کہ دیں اس طرح میں آفس
جانے ہے انکار بھی کر سکتا ہوں۔ "وہ احتجاجا "بولا تھا۔
جرے یہ خفگی بھی نمایاں تھی۔

"انجھا بھٹی اچھا نہیں کہتے کچھ تم تیار ہو جاؤ تو پھر
ساتھ ہی جلتے ہیں۔ "اب کے وہ مسکر اکر بولے تھے۔
ساتھ ہی جلتے ہیں۔ "اب کے وہ مسکر اکر بولے تھے۔
ساتھ ہی جلتے ہیں۔ "اب کے وہ مسکر اکر بولے تھے۔
ساتھ ہی جلتے ہیں۔ "اب کے وہ مسکر اکر بولے تھے۔
ساتھ ہی جاتے ہیں۔ "اب کے وہ مسکر اکر بولے تھے۔
ساتھ ہی جاتے ہیں۔ "اب کی طرح یہ سوٹ اور ٹائی تو نہیں لگا

ابناسكون 13<sup>1</sup> شى 2016 كا

HELLEVIN.

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تید ملی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،نار مل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



ا ہے اور ماما کے لیے جو س کیے وہ ابھی کجن سے باہر آگی ہی تھی کہ اس کاسیل گنگنااٹھا تھااور اسکرین ہے آئے محسوس کیاتھا۔

نمبركود كي كراس كے چرسے يہ مسكرابث آلتي متى۔ "خيريت إصله" أنى كى طبيعت تو تميك ب؟" دوسری طرف سے حدان نے جھوٹے ہی فکر مندی ہے یوچھاتھا۔

ور ان بالكل محيك ہے۔ كيوں كيا موا ہے۔"صله نے ہاتھ میں تھای ٹرے ساکٹر میں بردی تعبل پر رکھتے

ہوئے اس سے پوچھا۔

د نهیں وہ دراضل ۔ ابھی تمہیں اور آئی کود یکھاتو سوچا يوچيدلول-"وه بيه نهيس كه بيايا تفاكه اصل مقصد لو

تم ہے بات کرنا ہے۔ '' نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ماما کو ریگولر چیک ایے کے لیے جاتا تھا۔ بابا تھوڑا بزی تھے۔ <sup>تہی</sup>ں آیائے تو میں لے عمی تھی ورنہ عموما" باباہی لے جاتے ہیں۔ مگرتم نے کہاں دیکھا ؟" اس نے بتانے کے سأتدرسا تديوجعابهي تفاب

و کسیں تم نے میرا پیچھا کرناتو نہیں شروع کردیا۔" وه بنس کردولی تھی۔

"ارے مہیں۔ابالی بھی بات مہیں ہے اور نہ ى ميں اتنا فارغ ہوں۔ بس اتفاق ہی تقا کہ میں آفس ے واپس آرہا تھاتو کھرکے سامنے تم یہ نظرر کئی تو ہوجھ لیا۔"اس نے کمحول میں خود کواس کی ہسی کے ٹراکس ے باہر نکال لیا تھا۔

ور ال بھی ۔ یں تو بھول ہی گئی کہ میں ملک کی ایک مهروف شخصیت سے بات کر رہی ہول۔ جو لا کھول ولول کی دھر کن ہے وہ بھلا اتنا فارغ ہو سکتا ہے۔ کہ ایک معمول اڑی کا بچھاکرے۔"

حالا نكه بيه مشهور هخص آج كل صرف أيك اي ول ی دھر کن بناج اہتاہے اور دن رات بس ایک ہی لاکی کو آنوکراف دیتا جاہتا ہے اور بس اس کا ہی پیجھا کرتا چاہتا ہے۔ یہ سب حدان نے سوچاتھار کمہ سمیں مایادہ بيرسب كمناجا بتاتها مرتعج دنت يربحسي غاص موقع ير

''کیا ہوا ؟'' اس کی خاموشی لوصلہ نے فورا''ہی

المجيمة نهيس التجاسنو-كيام أنى سے ملنے آ سكنامون؟ مجانع كيول اس وقت اس كاول جاه رما تعا كهوه سلدكے ساتھ تھوڑاوفت كزارے "كولى؟"اس كے يوں اجاتك كہنے يروہ لحد بحركو

کزبرانی متی۔

در كون \_ كيامطلب؟ايدى ان ب ملاحات اوں ان کی خیریت بوجینے کے لیے ۔۔ احد انکل کھریہ ہں کیا؟"اس نے کہنے کے ساتھ ساتھ یوچھا بھی تھا

كهويكس اى ليے كحبراري ہے۔ ودخيس ووتوخيس بن- مرتم

الو پر تھیک ہے۔ ہم لیج اکٹھے کرتے ہیں۔"وای فیصلہ کن انداز میں جس کے سامنے صلہ بھی کچھ کی ای نمیں یانی تھی اور نتہ جیتا "چند منٹول بعد وہ اس کے سامنے تفا۔ وہ اس وقت تطعی طور پر بھول چکا تھا کہ اے کیا کرنا تھااور کہاں جانا تھا جس سے ملنا تھا۔سب بجحه بهملائي ويمال جلا آيا تفا-

"تم فرمت كرومين أي سے كمددول كاكه بجھ ماماے اُن کی طبیعت کا پیاجلاتو ملنے جلا آیا۔"

اس وقت دہ تھوڑی گھبرائی گھبرائی سی کھڑی اس کے ول میں اتر رہی تھی۔ ریڈ کلر کسی پیدا تناہمی سے سکتا ہے۔ بیاس نے آج محسوس کیا تھا۔ آسے خود یہ بالکل لیمین نہیں آرہاتھاکہ وہ کسی سے بھی اتن محبت بھی کر سكتا ہے۔ وہ یقینا" بہلی نظر کی محبت کا شكار ہوا تھااور اس حادیتے یہ بہت خوش بھی تھا۔البتہ صلہ کے مل کی الجمي اس كوخبر ميس تھي۔ نيكن وہ جانيا تھا كہ ناپيندوہ مجمی اے میں کرتی ہے اور جب ناپیند نہیں کرتی۔ دوست انتی ہے تو یقیناً سمجت بھی ایک دن کر ہی لے

مامااس ہے مل کربہت خوش ہوئیں انہیں بہت اجِعانگاکہ وہ ان سے ملنے آیا ہے۔اے ویکھ کر ماماکو

"اجیما آنٹی تقینک ہو۔ آپ سنتی ہیں جھے۔" وہ اب دلیسی سے ان سے بوجھ رہاتھا۔ صلہ محسوس کر رہی تھی کہ ماما کواس کا آنااجھالگا ہے۔وہ خوش لگ رہی تھیں اوروہ بھی بردی نے تکلفی ہے ان ہے بیش آرہا تھا۔ان ہے مانٹیں کررہا تھا۔ مگر صله کوبار ہااس کی نگاہیں خود میہ محسوس ہور ہی تھیں۔ جس سے وہ تھوڑی کنفیو زہورہی تھی۔ وہ کھانا کھا چکی تھی کیان ان دونول کی دجہ سے وہاں جیتھی تھی کہ وہ دونوں کھا کم رہے تھے اور باتیں زیاوہ کررہے تھے۔ ای بل لاؤرنج کاوروازہ کھلاتھااور اندرواخل ہوتے بابا کود مکھ کروہ نتیوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے قدرے حیرت اور ناگواری سے سامنے نظر آتے وُا كُنْكُ ہال ہے تظروُ الی تھی۔ ان کے چیرے ہے ہی لِگ رہاتھا کہ انہیں حمدان کی یہاں موجود کی بہت ناگوار كزرى ب-وه سيد هيوي آكئے تھے۔ "السِّلامُ عليكم أنكِل-" حدان انهيس و مكيم كر فورا" ہی این جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔وہ تنیوں ہی اس دفت ان کی آند کی قطعی امید نہیں کررہے ہے۔ کیونکہ وہ کمہ چکے تھے کہ وہ آج کیج یہ تہیں آئیں کے۔ "وعليكم السلام برخوردار... تم يمال كياكررب مو؟ وه این تألواری چھیا تہیں یائے تھے کیونکہ شایدوہ چھیانا *نہیں جا ہتے تھے* " بھوسے ملنے آیا ہے۔اس کی مال نے بھیجا ہے خیریت معلوم کرنے۔" مامانے بروقت بات کو سنجمالا تھا۔ورنہ حدان ادر صلہ کے چرے پر وہ ہوائیں اڑتی د مکیم چکی تھیں۔ " ہول' وہ خود بھی تو اسکتی تھیں بسرحال ...." انهول نے بات اوھوری چھوڑوی تھی اور اس اوھوری بات نے حدان کوبہت کھے سمجھادیا تھا۔ ''میں چلناہوں آنی۔''وہ فورا''ہی جانے کو تیار ہوا تھا۔ ''کھاناتو کھالوبدیا۔''وہ فکر مندی سے بولی تھیں۔ ''کھاناتو کھالوبدیا۔''وہ فکر مندی سے بولی تھیں۔ "بال کھانا اوھورا جھوڑ کراٹھنا برتہذی ہوتی ہے۔ کسی نے بتایا تو ہوگایا فضول کامون میں لگ کر کام کی

ا ہے بیٹے حماد کی باد آگئی تھی۔جواس وقت اپنی فیملی تے ساتھ نیویارک میں سیٹل تھااور کئی سالوں سے وہ اسے مل شیر پائی تھیں۔ "ميري مام "اكثر آپ كاذكر كرتي بين-وه آپ كي طرف سے کافی فکر مند بھی رہتی ہیں کہ آپ کی طبیعت خراب رہے گی ہے۔ بس آج میں نے آپ کودیکھاتومیراول جاہا کہ میں آپ سے آکے ملول اور میں آگیا۔ آپ کو برا تو نہیں لگاتا آنٹی میرااس طرح ے آنا۔''وہ ان کے قریب بیٹھا دھیرے دھیرے ان سے کیمہ رہاتھااور وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ " براکیول کے گا۔ تم بھی تومیرے بیٹے ہو۔ کوئی غیر تونهیں ہو۔ تمهارےانکل کا گھرہے یہ 'تمهاراجب ل عاہے تم آکتے ہوبیٹا تنہیں دیکھ کرتو بجھے حماد کی باو آ نئ - بلکہ اینے تمام برانے دن یاد آیئے۔ تمہاری ماما سے میری بہت دوستی ہوا کرتی تھی۔ گھر آمنے سامنے تھے اور پھررشتے داری بھی تھی تو کافی آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بگر پھر دفت اور حالات ایسے ہو گئے کہ سب جھوٹ میا۔ ہاں فون یہ اب بھی آکٹر بات ہو جاتی وه كسي براني ما ديس كهوكر آبديده موسكى تفيس-"جي كھانالگاديا ہے۔"اس سے پہلے كه حمدان إن

وہ کی برانی اومیں کھوکر آبدیدہ ہوگئی تھیں۔
''جی کھانالگادیا ہے۔''اس سے پہلے کہ حمدان ان بھی اطلاع پر وہ دونوں ہی چونے سے جھے ہمدیا تا ملازم کی اطلاع پر وہ دونوں ہی چونے تھے۔ جب وہ آئی کے ساتھ ڈا منگ روم کی طرف آیا توصلہ دہیں ڈا منگ ہال میں انتظار کررہی تھی۔ ''صلہ بیٹے 'حمدان بھی آج ہمارے ساتھ ہی لیخ کرنے ہی آیا کر سے گا۔''ماما کے اس طرح بتانے پر اس کے لہوں یہ مسکر اہم بردی تیزی سے پھیلی تھی وہ لیج کرنے ہی آیا تھا گروہ یہ بات مامک وہ ہے کہ تھا۔ ''جی ماما ہے۔'' وہ سرچھکا ہے اپنی پلیٹ یہ جھک گئے۔ خمدان نے بردی دیجے سے اسے دیکھا تھا۔

حدان نے بردی دلچیسی سے اسے دیکھا تھا۔ ''فغدان بیٹے تہماری آوا زبست بیاری ہے۔'' آنٹی اصرار سے اسے کھلانے کے ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کررہی تھیں۔

ابنار کون 140 می 2016

ہے۔اسے آگےوہ سوچ نمیں بائی تھی۔ میر میر

درصالحہ 'صالحہ' بھی کہاں ہوتم ؟'' آج بڑے دونوں بعد انہوں نے شوہر کی الیی خوش گوار بکار سی تھی۔ سو حیرت لازمی تھی۔ وہ جو ملازم کو رات کے کھانے کے کیے ہدایت وے رہی تھیں۔ فورا ''ہی کئن سے باہر نکل آئی تھیں۔

ر 'جی کیا ہوا؟ خیریت ہے۔''وہ ان کے پاس جلی آئی نفس ۔۔۔

" ہاں 'ہاں خیریت ہے۔ بالکل اچھی خبرہے۔" وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ وہ ابھی تک حیراتی ہے انہیں دیکھ رہی تھیں۔

" " آج آفس میں بھائی صاحب کا فون آیا تھا۔ وہ پاکستان میں ہیں اور آج شام کو وہ اور بھابھی ہماری طرف آرہے ہیں۔ ہےناخوشی کی بات۔"

"د بھائی صاحب..." وہ چند کمحوں کو سمجھ، ی نمیں پائی تھیں کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ عرصہ ہواانہوں نے رشتہ داردں سے ملنا چھوڑ دیا تھا۔

''کیاہو گیاہے بھی ۔ میں عباس بھائی کی بات کر رہاہوں۔''اب کہ احمہ صاحب تھوڑا ساجھلا کر ہولے ست

"اواجھا۔ مگروہ بول اس طرح۔ اجانک۔ "وہ کچھ کہتے کہتے رک گئیں۔ مبادا" انہیں برا لگ مائن

" بهل اتناتو مجھے علم تھاکہ وہ پیچھلے چھراہ سے پاکستان شفٹ ہو چھوتو صالحہ جو بچھ ماضی میں ہوا آج بھی میں سکا۔ پچ بوچھوتو صالحہ جو بچھ ماضی میں ہوا آج بھی میں خود کو قصور دار سمجھتا ہوں مگرد بکھوعباس بھائی کتنے اعلا ظرف ہیں۔ انہوں نے خود مجھ سے رابطہ کرلیا اور آج

وہ دہیں قریب رکھے صوفے یہ بیٹھ مھتے تھے بہت سارے منظرادر تصویریں گویا کئی فلم کی مائند ان کی آنکھول کے سامنے پھرنے لگے انہوں نے فورا"ہی

کوئی بات سیمی ہی ہمیں۔"

''شکریہ انگل میں کھا چکا ہوں۔" ناگواری کی لہر
حمدان کے پورے وجود میں بھیلی تھی۔ مگروہ صنبط کر گیا
اور تیزی ہے اٹھ کریا ہر آگیا تھا۔ ایسے احول میں ہیشہ
اس کادم مستاتھا۔ جہاں طنز کے تیرہوں 'بے اعتباری
ہو 'صلہ وہ بی بیٹھی اسے جا تاہواد مکھ رہی تھی۔ وہ انجھی
طرح جانتی تھی کہ وہ صرف اس کی خاطریماں آیا تھا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کمیں باہر بھی بھی اس کے
ساتھ رہنے کے لیے نہیں جائے گی۔ سواس نے ما کا بمانہ
ساتھ رہنے کے لیے نہیں جائے گی۔ سواس نے ما کا بمانہ
ساتھ رہنے کے لیے نہیں جائے گی۔ سواس نے ما کا بمانہ
ساتھ رہنے کے لیے نہیں جائے گی۔ سواس نے ما کا بمانہ

"درید لوگا آئندہ میرے گھر میں نظرنہ آئے اور خاص کرمیری غیرموجودگی میں..."

سید کمان کا آخری تیرتھاجودہ برساکرایے کمرے کی طرف برس گئے۔ مامان کے بیچھے ہی گئی تھیں اور ماما کے جاتے ہی وہ تیزی ہے انتخی اور لاؤنج کا دردازہ کھول کر باہرنگل آئی۔ وہ لان کراس کرکے گیٹ تک بہنچ چکا تھا۔ صلہ کے پکارنے پہ اس کے قدم آگے برخصے سے انکاری ہو گئے تھے۔ وہ تیزی ہے اس تک

" آئی ایم رسملی سوری حمدان 'بابا کے رویے کی میں تم سے معافی ما تکتی ہوں۔ تم آج بہلی بار ہمارے گھر آئے اور انہوں نے ۔ "اس کی آئیسی اسے بھیگی ہوں۔ تم سے بھیگی سی محسوس ہورہی تھیں اور حمدان کاول اس کیے ان میں ڈوب رہا تھا۔وہ کیا کمہ رہی تھی 'وہ نہیں من رہا

"کوئی بات نہیں بچھے عادت ہے۔ میرے ڈیڈ نہ سمی "تمہارے باباسی۔ ڈانٹ تو بچھ برلازم ہے "تم بریشان مت ہو۔ "خود پر قابویا کے دہ مسکرایا تھا پر وہ جانی تھی کہ اے برانگا ہے۔ وہ ہرٹ ہواتھا اور ہرٹ توصلہ بھی بہت ہوئی تھی۔ بابا کی بے اعتباری اکثرا ہے ای طرح ہرٹ کر دیتی تھی "کیل دیتی تھی مگر ہرمار وہ برداشت کر جاتی تھی پر آج بات الگ تھی۔ اس لیے برداشت کر جاتی تھی پر آج بات الگ تھی۔ اس لیے برداشت کر جاتی تھی پر آج بات الگ تھی۔ اس لیے کہ شاید آج سامنے حمدان تھا۔ جے وہ اپنا دوست مانتی تھی توکیا دوست مانتی محسوس کرنا

عابنار کون 141 می 2016

ذبن كوجه فكأكويا ماصني كوجه ثكانتفا بيتا نهيس قصور كس كا تفااور سزائس کو می وه صرف سوچ بی پائیس و کرنه کہنے ک ہمت بھلا کماں تھیں۔

"توتم رات کے کھانے میں ذرااہتمام کرلینا۔اب وہ اتنے عرصے بعد آرہے ہیں۔ تو میں الہیں کھانا کھائے بغیرتو نہیں جانے دوں گا اور ہاں صلہ کمال ب-"انسول فيرايت دية دية صله كالوحها تها-"وہ اینے کرے میں سوری ہے۔ آج اس کا آخری پیرتھانا۔ بہت تھک کئی تھی۔ تومیں نے جگایا

مون اجھا کیاجب مهمان آئیں توجھا دیتا۔وہ بھی ان سے مل کے خوش ہو جائے گی۔ بہت پرار کرتے ہیں عباس بھائی صلہ سے ' آج بھی یار یار آس کے بارے میں بوچھ رہے تھے''اور صلہ کے ذکر برجانے کیوں نسی انہوئی کے احساس سے ان کاول دھڑ کا تھا۔ بھائی سے ملنے کی خوشی ان کے کہجے سے عمال ہو رہی تھی۔ ورنہ اب تو عرصہ ہوا انہوں نے بولنا اور بے تكان باتنس كرنا جھوڑ ديا تھا۔

"اور سنوصالحبر.... كوئي براني بات مت چھيڙنا پليز-انهیں تکلیف ہوگ۔ جب وہ خود سب کچھ بھلا کر آ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی خوش دلی سے ان کا خیر مقدم

وہ جائے جاتے بھی ہدایت دینا نہیں بھولے تھے۔ وہ کتنے ہی کہمجے خاموشی سے وہیں جیتھی رہی تھیں۔ انہیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ انہیں کیا کرناچا ہے۔ '' کہیں وقت کھرسے خود کو دہرا تو نہیں رہا۔ '' بیہ سوج ذہن میں تہتے ہی ان کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا تھا اور بورے وجود میں بے قراری اور بے جینی سی بھر کئی تھی۔ تبہی ملازم کے پکارنے پر انہیں اٹھناپڑاوہ تمام سوچوں کو ذہن سے جھنگتی کچن میں جلی آئیں جمال النميس اب أيك براهتمام ذنر كالنظام كرواناتها\_

ن ن کا کیا ہے۔ صلہ کا ایم بی اے مکمل ہو گیا تھا بس اب رزلٹ کا

ا نظار تھا۔ سواس نے کافی با قاعد کی ہے بابا کے ساتھ أس بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ اسے برنس میں قطعی انفرست نهيس تفا- حكر أب آبسته آبسته أس كا انثرست ويومله مورما تفاكيونك باباجاب تصكدوه ال کے ساتھ کام کرے اوروہ بھی بھی بایا کے خلاف نہیں جاسكتي تقي ويسے بھي آج كل بابا " ايا جان ہے ملنے ك بعد كافي خوش رہنے لگے تھے۔ وہ اب ابن قبلي كے ساتھ پاکستان شفٹ ہو چکے تھے اور دونوں کھرانوں کا آبس میں آناجانا پھرے شروع ہو گیا تھا۔ آیا کابیاایرد اب بابائے پاس آفس بھی آجایا کر ناتھا۔ کیونکہ بابالور تایا مل کے کوئی پروجیکٹ بلان کررہے تھے اور اس سلسلے میں ایرواکٹر ہی آفس آجا بااور صلہ ہے بھی اس کی ایک آده بار سرسری سی ملا قات ہوئی تھی اور ہرمار ایزد کود مکھ کراہے محسوس ہو باتھا کہ جیےوہ اسے بہاں آنے سے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے مگر کہاں۔۔اس نے زیاوہ یاد کرنے کی کوشش بھی شیں کی کیونکہ وہ اسنے کام سے کام رکھنا زیادہ پسند کرتی تھی محران سے اس کی کافی دنوں سے کوئی ملاقات شیں ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ بچھلے دوماہ سے لندن کے ٹوریہ تھا۔وہ اس قدر مفروف تفاکه اس سے فون پر بھی بات ہمیں ہوئی تھی۔ ہاں اسکائپ یہ ایک دوباربات ہوئی تھی۔ سیلن وه محمى بے مدمخقرى-

صلہ کو ان کزرتے دنوں میں بارہا ہے محسوس ہوا تھا كه ده اسے مس كررى ہے۔اور جتني باراس نے بيہ محسوس کیاا تنی ہی باراس نے اسپے ذہن کو جھڑکا تھا۔ مگر بعض باتیں اتن آسانی ہے ذہن ہے کمال نکلتی ہیں ذہن سے اگر نکل بھی جائیں تو ول میں کنڈلی مار کر بعیرے جاتی ہیں اور ول توالیی باتوں کی تلاش میں ہو تا ہے۔ اسے توبس موقع جاہیے ہو تاہے انسی کسی بات کو اليخ اندر چھيانے كااور وہ بري خول سے اسے اپنے اندر کمیں بہت اندر چھیالیتا ہے۔ آور پھرانسان لاکھ كوسش كرے وہ اسے باہر نہيں آنے دينا۔ كيونكه ول توول ہے نا۔۔ول کی کیا کہنے جاناں۔۔۔

ابناركون 14 مى

اس رات وہ بہت گھری نبیند میں تھا۔ جب وروازہ بینے کی آوازیہ وہ بڑرط کرجاگا۔ چند کمحوں کو تو وہ سمجھ ہی نہیں ہوا کیا ہے اور بیہ کیسی آواز ہے۔ محرا مکلے ہی باس کے حواس فرا قابو میں آئے تواسے ماماکی بریشان آوازواضح سائی دی وہ اسے پکار رہی تھیں۔ بریشان آوازواضح سائی دی وہ اسے پکار رہی تھیں۔ مراکب ہی جست میں وروازے کہ بہنچا تھا۔ وروازہ کرایک ہی جست میں وروازے کہ بہنچا تھا۔ وروازہ کھولئے ہی اسے ماماکی بریشان صورت و کھائی دی

«کیابواماما...خریت؟»

''حمدان' جلدی آؤ بیٹا۔ تمہارے ڈیڈ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔'' وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی تیزی سے دابس اینے روم کی طرف بلٹ گئیں دہ بھی ان کے بیجھے بھا گاتھا۔

''دُیڈ ۔ کیا ہوا آپ ٹھیک توہیں۔''وہ تیزی ہے ان کے پاس آیا تھا۔ جو اپنے سینے کو مسلتے ہوئے بمشکل سائس لے رہے تھے۔

ما سے رہے ہے۔ ''میں گاڑی نکالتا ہوں!''اکلے ہی بل دہ کمرے ہے ہر تھا۔

پھر جنتی تیزوہ گاڑی دوڑا سکتا تھااس نے دوڑائی استی سے دوڑائی اس سے دات کے اس پہر سر کیس قدر ہے سنمان تھیں کوہ جلد ہی جبیتال پہنچ کئے تھے اور جنچے ہی ڈیڈ کوا پر جنسی میں لے جایا گیا تھا۔ اس لیجے حمد ان کاول ڈوب رہا تھا۔ اس لیجے حمد ان کاول ڈوب رہا تھا۔ اس کے اس کے بیروں کے بیجے سے زمین تھینچ رہا ہو۔ کچھ ہی مندوں میں ڈاکٹر نے آکر ان کی خبریت کی اطلاع وی تھی۔ تو میں ڈاکٹر نے آکر ان کی خبریت کی اطلاع وی تھی۔ تو اس نے سکون کی سائس لی خبریت کی اطلاع وی تھی۔ تو اس نے سکون کی سائس لی تھی۔

"دُوْ اَکْٹر کوئی برلیٹانی کی بات تو نہیں ہے تا۔"مامانے دُاکٹرے یو چھاتھا۔

دو نهیں ۔۔۔ نهیں بالکل نهیں ۔۔۔ وہ بالکل ٹھیک بیں۔ بس ذرای تھٹن اور گھبراہٹ کی شکایت تھی۔ ہم نے ٹریشمنٹ وے دی ہے۔ اب وہ بالکل ٹھیک بیں۔ آپ پریشان نہ ہوں۔" ڈاکٹر کے مطمئن اندازیہ انہیں تسلی ہوئی تھی۔ ماما

وں کو تو وہ سمجھ ہی مسلم اواکرنے گئیں تو وہ ڈاکٹرسے پوچھ وں کو تو وہ سمجھ ہی آران سے ملنے جلا آیا۔اس کی آہٹ پاکرانہوں نے واز ہے۔ مرام کلے آئیسیں کھول دیں تھیں وہ قریب رکھے اسٹول پہان آئے۔ تو اسٹول پہان کے توبیب ہی بیٹھ کیا۔
ایک تواسے ماما کی سمجھ کے قریب ہی بیٹھ کیا۔
در آپ ٹھک میں ناڈیڈ۔ "ووان کامائم تھام کر جسس در تھیں۔

کے بیڈے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ''آپ ٹھیک ہیں ناڈیڈ۔''وہ ان کاماتھ تھام کرجیے ان سے پوچھ کر تسلی چاہ رہا تھا۔ انہوں نے وجیمے سے اثبات میں مرہلا یا تھا۔

''میں بہت ڈر گیا تھا ڈیڈ ۔۔ بہت زمادہ۔''اس نے وصیمے سے کہتے ہوئے ان کاہاتھ زمادہ مضبوطی سے تھام لیا۔ جیسے انہیں کھونے سے ڈر تا ہو۔

" تیں ٹھیک ہوں میری جان ۔ تم پر ایشان مت ہو۔"وہ ہو ۔ آئے ۔ مسکر اکر ہولے تھے۔ " دستیں مسکر اکر ہولے تھے۔

" آنی لویو ڈیڈ ۔۔۔ آئی رئیلی لویواینڈ آئی ایم سوری رئیلی دیری سوری فار ایوری تھنگ۔ "اپنے ڈر کا' محبت کا اظہار کر ماحمدان اس سے انہیں بہت پیارانگا نثرا

" آئی لوبوٹو بیٹا۔"انہوں نے اس کے سریہ ہاتھ رکھانو حمدان کوالیا محسوس ہوا کہ جیسے بکدم ہی وہ کڑی دھوب سے سائے میں آگیا ہو۔

''اچھاسنو۔ آج تم پھڑسے نائٹ سوٹ برلنا بھول گئے ہو۔ تم کب سدھرد کے لڑکے۔'' سرخ آ نکھوں' بھرے بال اور نائٹ سوٹ میں ملبوس حمدان کواب وہ مسکرا کرچھیٹررہے ہنھے۔

" میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔" وہ نرو تھے ہیں سے کمیر کر مسکرایا تھا اور اندر آتی مامانے یہ منظر بہت آسودگی سے مس کر آتی مامانے یہ منظر کودہ کب ہے مس کر رہی تھیں اور آج مالا خرالاندنے ان کی س کی تھیں۔وہ مطمئن می اندر آگئی تھیں۔

### # # #

حدان سے اس کے ڈیڈی خرابی طبیعت کا پتا جلاتو صلہ ماما کو بتا کر ان سے ملنے جلی آئی کیونکہ کافی ونوں سے اس کی حمدان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ جلواسی بمانے آگر وہ گھر بیہ ہوا تو اس

بناركون 143 <sup>مى</sup> 2016 ؛

''ہاں یہ ساری ڈیڈ کی محنت ہے۔انہوں نے ہی خود کھڑے ہو کر ریہ گھر بنوایا تھا۔''حمدان نے محبت سے ا

ہمیں۔ وہ چلتے ہوئے کوریڈور میں آگئے تھے۔ '' او وہاں بیٹھتے ہیں۔'' وہ اسے گھر کی بجیجلی طرف بینے پول سام ڈید لے آیا تھا۔

کھ کا دہ حصہ بہت خوب صورت تھااور صلہ آج
پہلی بارد مکھ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ستائش
تھی۔ وہ دونوں ایک طرف رکھی چیئرزیہ بیٹھ گئے ملازم
ان کے سامنے ڈھیرسارے لوا زمات رکھ کرجاچاتھا۔
درمیں کچھ نہیں کھاؤں گ۔ کیونکہ میں آئچ کر چکی
ہوں۔ "وہ جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے بولے تھی۔
دوگر میں نے کپنج نہیں کیا۔ سواب ان برہی گزارا
کرتا بڑے گا۔" حمران نے مسکرا کر آیک سینڈونے
اٹھانا۔

من المجمع حاریج رہے ہیں اور تم نے ابھی تک کیج نہیں کیا۔ حد ہوتی ہے لاہروائی کی۔" ہوا سے بکھرتے بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ وہ محض مسکراگررہ گیاتھا۔

''صلہ ایک بات تو ہتاؤ۔''اس نے سینڈوچ ختم کر کے اب جوس کا گلاس اٹھایا تھا۔

''ہاں پوچھو ۔''اس کا مکمل دھیان پول کے نیلے بانی کی طرف تھا۔ سامنے نیلا شفاف بانی اور ہولے ہولے ہولے ہولے ہواس سے بہت بھلی لگ رہی تھی۔
''شاید تہیں برا گئے۔ مگر میں احمد انکل کے اس رویے کی وجہ جانا جاہتا ہوں۔ میں اس دن سے مسلسل ہی بات سوچ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے کسی کا آنا برا لگ سکتا ہے۔ مگر اس قدر شدید ری ایکشن ان کی آنا برا آگ سکتا ہے۔ مگر اس قدر شدید ری ایکشن ان کی آنا برا آگواری دیکھی میں نے کیا میں غلط آنا میں ایک تا گواری دیکھی میں نے کیا میں غلط

دوبس ان کی عادت ہے وہ ایسے ہو گئے ہیں۔ میں نے تم سے ایک کی عادت ہے وہ ایسے ہو گئے ہیں۔ میں نے تم سے ایک کی اوقع نہیں کر رہی مقی۔ وہ حمدان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی مقی۔ کیونکہ وہ قدرے لاہروا اور اس قدر ہزی رہنے

ے بھی ہلا قات ہوجائے گی۔بابا آج کل اینا زیادہ ٹائم آیا کے ساتھ گزار رہے تھے۔سوگھ یہ ذرا کم ہی ٹائم رہے یاتے تھے۔ان کی طرف سے مطمئن ہو کروہ جلی آئی تھی۔ انکل اور آئی اسے باہرہی مل گئے تھے۔ انکل کاڈاکٹر سے ایا ندمنٹ تھا اپنے ریکولر جیک اپ کے لیے اور آئی بھی ان کے ساتھ ہی جا رہی تھیں۔ وہ دونوں اسے و کچھ کربہت خوش ہوئے تھے۔

" بیمی بہت افسوس ہورہا ہے کہ میری بیمی بہلی وفعہ میرے گھر آئی ہے اور مجھے جانا پڑرہا ہے۔ آئی ایم سوری بیٹا۔ ڈاکٹر سے ایا ہمنٹ نہ ہوتی تو بھی نہ جاتے۔"انکل بہت محبت اور خلوص سے کمہ رہے ہے اور ان کی اتنی محبت اور خلوص دیکھ کر صلہ کو شرمندگی ہورہی تھی۔
شرمندگی ہورہی تھی۔
شرمندگی ہورہی تھی۔
دیکوئی بات نہیں انگلے۔ آپ کا جانا ضروری ہے۔

"دولوبی بات مهیں انگل۔ آپ کا جاتا ضروری ہے۔
آپ جا کیں بیس پھر آجاؤں گی۔" وہ مسکراکر بولی تھی۔

"ارے نہیں ایسے کیسے تم بیٹھو ہم ابھی تھوڑی دیر
بیس آجا کیں گے۔ لوحمران آگیا۔" ای بل حمران
کندھے یہ گٹار ڈکائے کہیں جانے کو تیاراندر سے باہر
آیا تھا اور صلہ کو وہاں موجو د دیکھ کراس کی آنگھوں میں
چیک می آگئی تھی۔

پیست و 'حمران تم کمیں جارہے ہو؟''ملانے فورا''ہی اس سے پوچھاتھا۔

وڈ تنتیں تو ماما بولیں۔"اس نے فورا"ہی کہیں بھی جانے کاارادہ ترک کر دیا تھا۔

بعب المسلم المستريخ المركز الموصله كو تمينى دو- ہم بس ابھی تھوڑی در میں آجا میں گے۔'' ڈیڈ نے اسے جو ذمہ داری دی تھی دہ اسے نبھانے کو دل وجان سے تیار تھا۔

" نھیک ہے ڈیڈ آپ لوگ جائیں۔" وہ اطمینان سے بولا۔ جب سے وہ لندن سے لوٹا تھا اس سے ملا قات کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ مگراس سے ملا قات ہوہی نہیں بارہی تھی۔

د تمهارا گربهت خوب صورت ہے حمدان۔" وہ اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے بولی۔

ن ابنار**کون 14** می 2016 🗧

کہ کمال ہے بتانا شروع کرے اور حمدان بس خاموشی سے اسے و مکھ رہا تھا۔

"وراصل زویانے این پیندسے شادی کرلی تھی اور تب سے بایا اس سے ناراض ہیں۔ زویا نے بهت باران ہے بات کرنے کی کوشش کی کیکن بابا اس کی بات ہی منیں سنتے۔ شروع شروع میں ماما بھی اس سے بات نہیں کرتی تھیں لیکن جب ماما کو اس کی طبیعیت کی خرالی کا پہا چلاتو وہ بہت یریشان ہو تیں۔ عمر بھائی نے انہیں خود فون کرکے کما تھا کہ زویا کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ آپ سب کو بہت یاد کرتی ہے اور رونی رہتی ہے۔جس سے اس کی حالت اور بکڑ جاتی ہے۔ مامانس کے ماس جانا جاہتی تھیں۔وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ مربابانے انہیں کہاکہ آگروہ نویا سے ملنے کئیں تو دوبارہ انہیں اس تھر میں آنے کی ضرورت مهیں ہے۔ بھروہ وہیں رہیں۔ یہ سب س کروہ مہیں جا يائيس يهرحماد بهائي كوجب يتاجلا تووه ان ونول الكلينثر میں تھے اور دہاں جاب کر رہے تھے۔وہ وہیں سے زویا کے پاس چلے گئے۔ بھرانہوں نے وہاں نویا کو جس طرح بے چنین اور و کھی دیکھا توانہیں بہت و کھ ہوا۔ اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ پھراس کے ٹوئنز ہے بیز ہوئے اور کافی عرصہ بیار رہنے کے بعد بالا خروه سنبھل گئی۔ مگر حماو بھائی کو بابا بیہ بہت غصہ نظا۔ کہ انہوں نے مااکواس طرح رو کااور ان کا بالکل بھی احساس نہیں کیا۔ انہوں نے بایا سے اس سلسلے میں بات بھی کی اور بہت بحث کی مگر پایانس سے مس نہ ہوئے الٹا جماو بھائی ہے بھی خفا ہو گئے اور انہیں بھی كمه دماكه أكر انهيس زوما كالتا دكھ ہے توجہ اس ہے تعلق رکھیں اور ہم لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حماد بھائی بھی بابا کی طرح غصے کے بہت تیزاور ضدی ہیں۔ اس دن کے بعد سے وہ پھراوھر نہیں آئے۔ ہاں ماما سے با قاعد کی سے بات کرتے ہیں۔ ان کی قیملی ہے ایک بیٹا ہے۔وہ بھی اکثر ماما سے بات چیت كرتے رہتے ہيں اور زويا بھي اکثر ماما سے بات كرتى رہتی ہے۔ کیکن بابا ان دونوں سے بات نہیں کرتے

والاانسان نفاکه صله کاخیال نفاکه اب تک وه بھول چکا ہوگا۔ مگراسے یا دتھا۔

''دنی تو او آی تو میں نوجھ رہا ہوں صلہ 'وہ ایسے کیوں ہو گئے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی۔ میرا آناانہیں برانگابات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر تمہار ہے اور آئی کے ساتھ ان کاروبیہ۔۔ ''وہ الجھ کرخاموش ہوا تھا۔

" زویا ... زویا کی وجہ سے وہ ایسے ہو گئے ہیں۔" ایک محمری سانس لیتے ہوئے گویا اس نے حمدان کو سب بتانے کا فیصلہ کرلیا کیونکہ وہ دل سے چاہتی تھی کہ مسی سے میہ سب شیئر کرے اور اب حمدان سے بہتر بھلاکون ہو سکتا تھا۔

'' نویا ہے۔ زویا کون؟''اس نے حیرانی سے بوچھااور صلہ جانتی تھی کہ وہ ضردر حیران ہو گا۔ '' زویا میری بڑی بس ہے۔''

''شاید تم بھی اور سب کی طرح ہی سمجھے ہوگے کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاو ہوں تمرایسا نہیں ہے۔ میرے ود بھن بھائی اور بھی ہیں۔ بڑی زویا بھر تماد بھائی اور بھر میں ۔۔۔ لیعنی سب سے جھوٹی۔'' وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔

"ال في الكلى المام من الكلى المجهاتفاكه تم الكلوتى اللهور الس لي توميس الكلى كائم سے بى بنو برد كار كراب سيك تفا- مكر وہ دونوں كمال بيں - بہجى النميس ديكھا اى سميں - "وہ اب بھى جران تھا۔ يہ بات اسے آج پا چل رہى تھى۔

'''تم نے کیا۔۔۔ ہم نے بھی انہیں ایک عرصے سے نہیں دیکھاوہ دونوں ہی اپنی فیملیز کے ساتھ ملک سے باہر مسیل ہیں اور ہم ان سے نہیں ملتے'' وہ ان دونوں کے ذکریہ افسروہ ی ہوگئی تھی۔

دولیکن ... کیول؟ یمی تو پوچھ رہا ہوں میں۔"اس کی اجھن برمھ رہی تھی۔اے اب بے چینی نے آلیا تھا۔ آخر ایساکیا تھا کہ انکل اور آنی اپنی سنگی اولاوے ملنابیند نہیں کرنے تھے۔

'''کیونکہ بابا نہیں جاہتے کہ ہم ان سے ملیں یا وہ بہاں آئیں۔''وہ لمحہ بھرکور کی تھی۔ جیسے سوچ رہی ہو

تتحييب إنتامحبت كرتي يتضاتن محبت تؤوه حماد بهمائي سے بھی نہیں کرتے تھے جنتی زویا سے کرتے تھے۔ اس کی ہرخواہش کو پورا کرنا کویا وہ اپنا فرض مجھتے تھے۔ اس مح لیے انہوں نے بہت سارے خواب و مکھ رکھے تصوه اسے اپن بیٹی نہیں بیٹا کہا کرتے تصاور آس بات كولے كر حماد بھائى اكثر چرخ جايا كرتے تھے۔اس وقت ہم سال نہیں کہیں اور رہا کرتے مصے ہماری داوی بھی مارے ساتھ رہا کرتی تھیں اور اوپر کے پورش میں تایا این قیملی کے ساتھ رہتے تھے۔اسفند بھائی ان کے برے میٹے تھے بھرایزد تھا اسفند بھائی 'زویا اور حماد بھائی کی آبس میں بہت دوستی تھی۔خاص کروہ زویا کا بهت خیال رکھتے تھے اور زویا کا بھی ہر کام ان کے بغیر اوهورا رستاتھا۔اے کہیں آناجانا ہویا کوئی بھی اور کام وہ دونوں ہرونت ساتھ ہی ہوا کرتے تھے وہ جھوے مجى بهت بيار كرتے تھے۔ان كى كوئى بهن نہيں تھى۔ وہ بس دو بھاتی ہی تھے تو وہ بجھے بالکل چھوتی بہن کی طرح پیار کرتے تھے وہ جب بھی کہیں جاتے تھے تومیرے کیے ہمیشہ ڈولزاور ٹیڈی بیرِزلاتے تھے 'توسب ان پی ہنتے تھے کہ اب پیر برای ہو گئی ہے اور تم اس کے لیے تھلونے لاتے ہو تو وہ کہتے تھے کہ جہاں بھی میں ڈولز ویکھناہوں تو مجھے صلہ یاد آتی ہے ادر میں اس کیے خرید لیتا ہوں۔ میرے کیے تو یہ جھول سی ڈول ہی ہے۔وہ ساری دولزاور شیری بیرز آج بھی میرے محفوظ ہیں۔" اسفند ہمائی کے ذکریہ اس کی آئیس نم ہو گئی تھیں۔ د میں ان کی ڈول تھی اور زویا ان کاسب چھ<u>۔ پ</u>یر ان ددنوں کی اس قدر بہندیدگی کو دیکھتے ہوئے ان کی لمني مو كئي-اسفندِ بهائي بهت خوش منه اوراب ميس سوچتی ہوں تو جھے لگتاہے کہ جیسے زویا اتا خوش نہیں تھی جتناوہ تھے۔شایدوہ براوں کے آئے خاموش ہوگئی تھی۔ان دنوں اسفند بھائی اپنی تعلیم مکمل کر چکے تھے اور نویا یونیورسی میں ایرمیش کینے کی تیاریوں میں متھی۔ بھراس کا ایر میش یونیورٹی میں ہوا اور جیسے سب پیل گیا۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ سوچوں میں جم رہتی تھی۔ پہلے کی طرح شوخ و جیل نہیں رہی تھی

ہیں۔ میں جانتی ہوں جب وہ دونوں اور ان کے بچے اما سے اور مجھ سے بات کرتے ہیں تو بابا انہیں دیکھتے ہیں۔ یقینا "ان کا ول بھی چاہتا ہو گا کہ وہ بھی ان سے بات کریں مگر بس وہ اپنی انا اور غصے کے قلعے میں آج بھی قید ہیں یا شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ وہ دونوں ان سے خود سے بایت کریں۔ "

د خلیکن یار کمیا پیندگی شادی کرنا اتنا برط گناه ہے کہ اس کا اتنا شدید ری ایکشن که آپ کی سگی اولاد زندگی اور موت کی کیفیت میں ہو اور آپ اس کی مال کو اس سے ملنے نہ دوریہ غلط ہے۔"

سے سے نہ دو ہیں ملا ہے۔ وہ چند کمحوں کو خاموش ہوئی تو حمران کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔اے حقیقتاً "احمرانگل کے خیالات پی غصہ آیا تھا اور اس سے زیادہ دکھ اس کی حالت یہ ہواتھا۔

" من می کرار ہے ہو۔ بیند کی شادی کرنا کوئی گناہ میں ہے۔ ہرانسان کو اپنی زندگی اپنی مرضی بیند نابیند سے گزار نے کا حق ہے۔ مگر زویا کا طریقہ کار غلط تھا۔ اس نے غلط طریقہ اپنایا۔ اس نے سب کا اعتبار تو ڑا سب کی محبت کا ناجائز فا کدہ اٹھایا 'بابا کا بھی اس میں اتنا قصور نہیں ہے حمران آپ جن کو ونیا میں سب سے زیاوہ بیار کرتے ہی اور وہ لیول آپ کوسب کے سامنے ذلاق ہے اندان کی جان کے بدلے میں تمام خوشیاں حاصل ذلت ہو جو اس وقت کے حالات اور پھر کیشن کو و کھھ کر سے حماد کر سب کا غصہ ٹھیک لگتا تھا۔ مگر اب جب سے حماد کر سب کا غصہ ٹھیک لگتا تھا۔ مگر اب جب سے حماد بھائی نے بھی آنا چھوڑ دیا تو بھے ماما کو دیکھ کر دکھ ہو تا

'' دوس کی جان نہ کیا مطلب؟''وہ اپنے ہی خیالات سے حو نکا تھا۔

''آسفند بھائی' زوہا کے منگیتر۔۔۔اسفند بھائی میرے آیا کے بردے بیٹے تھے ۔۔۔ انتہا برخلوص اور محبت کرنے والے انسان تھے۔۔۔۔ سب آس وفت ہواجب میں میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی نویا بردی تھی اور بردی اولاد ہونے کے ناتے بابا اس سے بہت پیار کرتے

عانا حكون 146 كى 2016

سب کے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ زویا کے اس طرح یطے جانے سے بھی زیادہ ہم سب انہیں بہت بمادر بجهت تق بهت مصبوط مجهن تنهيه ليكن محبت مس وه اس بری طرح ہارے کہ جان ہے، ی گزر محے تھے۔ اس وقت واقعی زویا قصور دار تھی اور اسفند بھائی کا د کھ سب کوول سے محسوس ہو تاتھا۔ پھر چھ عرصے بعد تایا این قیملی کے ساتھ باہر شفٹ کر گئے اور ہم لوگ وہاں سے اس کھریس شفٹ ہوئے تو داوی ہمارے ساتھ ہی تھیں۔ وہ میرے اور مااکے ساتھ ایسے بی ہیو كرتى تھيں جيسے زويا كے كھرے جانے اور اسفند بھائى کی موت کی ذمه دار جم دونول مول- رفته رفته انهول نے بابا کے اندر بے اعتباری بھروی۔ بھراس طرح ہمارا ملنا جلناسب ہے بہت کم ہو گیا کما کی صحت دن بدن خراب رہے گئی۔ مربابا بہت بدل محمد منصر انہوں نے اپنا ول سخت کر لیا تھا۔ انہوں نے بچھے سب مجھ دیا۔انچھے ہے اچھی تعلیم "آزادی مروہ چیز جس کی ہر انسان خواہش کر تاہے۔ مگر میں آج تک آن کی محبت اور اعتبار ہے محروم رہی ہوں۔ جو ان کی متخصیت کا حصبہ تھی۔ چھ عرصہ پہلے دادی کاانتقال ہو گیا۔ مگران کی باتیں آج بھی بابائے ول میں زندہ ہیں اور شایر ہمیشہ

ہمیں پتاہے حدان ... میراا کاؤنٹ ہر مہینے بیسوں ہے بھرجا تا ہے۔ پر آج بھی میرادل چاہتا ہے کہ وہ خود مجھے اپنے ہاتھوں سے پاکٹ منی دیں جیسے بچین میں دیے تھے۔ میری ہربرتھ ڈے یہ دہ ہرسال بھے ایک بلینک جیک دے کرجیے جان چھڑا لیتے ہیں پر آج بھی ميراول جابتا ہے۔ وہ بجبین کی طرح میرے لیے کیک کے کر آئیں اور میرے ساتھ مل کر کاٹیں مگرایا ہو تا نہیں ہے اور سارے ہلینک چیک میری وراز میں اليے ہي يرك رہتے ہيں ميں نے بھى ان ميں اماؤنث بھراہی نہنیں۔۔ کاش بھر سکتی توان کی محبت اور اعتبار اس میں بھرتی کیونکہ جھے ان کے اعتبار اور محبت کی نیادہ ضرورت ہے اور بیر میں زویا کی وجہ سے کھو چکی ہوں۔ اور پتا نہیں بھی یا بھی سکوں کی کہ نہیں ہمیونکہ

ادر اسفند بھائی اس طرح اس کے آگے بیچھے جرتے تصے سب اس کی خاموشی کو یونیورشی کی عظم اور بريهاني كابوجه بخصته تنص كيكن دراصل بات يجهاور مھی اور دہ کوئی سمجھ ہی تہیں سکا اور نہ ہی وہ کسی ہے کھے کمہ سکی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کسی ے کھ بھی کماتو گھر میں ایک طوفان آجائے گااور کوئی اس کاساتھ سیں وے گا۔

چروہ ہوا جو تہیں ہونا جاہیے تھااور جس کاخمیازہ ہم آج تک بھت رہے ہیں۔ مرشایدوہ سبایے ہی ہوتا تھااس کی شادی میں بس ایک ہی ہفتہ ہاتی رہ گیا تھا۔ اسفِند بھائی بہتِ خوش تھے بے انتہا عماری تیاریاں عمل تھیں۔ گھرییں مہمان آنے شروع ہو کئے تھے۔ بھرسب کھے دیسے ہی رہابس زویا کھر جھوڈ کر یکی گئی۔ کسی کو بھی کچھ بھی کھے بنا 'بتائے بنا 'بہت وُتُونِدُا مِرْجُكُه بِلاشِ كِيا ... مُراسِ كالبِحِهِ بِمَا مُهِي جِلاجِو زلت اور رسوائی ہوئی وہ ایک الگ کمانی ہے۔ سب انتمائي غمزوه ادر بريثيان تتص اسفند بھائي کو توجيے ايک جیب ی لگ گئی تھی۔ بورے گھریس میرف دادی تحسیں جو یول یول کردل کی جھڑاس نکالا کرتی تھیں۔ بحرایک دن اجانک وہ عمر بھائی کے ساتھ آگئ۔ بھی سنوری سبے تحاشاخوش زویا ... تب ہمیں پیا جلا کہ عمر بھائی اس کے بینیورٹی میں ڈیار ممنٹ میں یک انٹرن يروليسر سے اور دونول بہلے ہى دن ايك دوسرے كور مكيم كردل اربيضے تھے بحرجب ددنوں كھرانوں كے مانے كى كوئى صورت نەنظى توان دونول فى سەندراە اپنائى اور سب كو ذلت و رِسوائي مين و هليل كرايني نئ ونيابسالي لازى بات ہے كى نے اس سے بات نه كى اور بهت زیادہ برابھلا کینے کے بعد ان ددنوں کو گھرے نکال دیا گیااور آئندہ مجھی نہ ملنے کو بھی کہا گیا۔ اسفند بھائی نے سب کچے بہت خاموش سے دیکھا تھا۔وہ کتنے ہی دنوں سے ایک لفظ بھی میں بولے سے ان کی آئی یں ان کادل جیسے یالکل خالی ہو گیا تھا۔ مگران کے واغ مس كياجل رما تقابه كوئي تهيس جانيًا فقااور بيمر تعبك دودان بعد انہوں نے خود کشی کرلی۔ان کی موت ہم

ابناسكرين 14 مي

جھے گئا ہے کہ ان کے دل میں آج بھی کہیں ہے بات ہے کہ کہیں میں زویا کی طرح ان کے اعتبار اور محبت کا علمائی فائن مند المیان

تاجائز فائدہ نہ اٹھاؤں۔ میں اگر چاہوں بھی میں ودیہ بات نہیں جائے کہ میں اگر چاہوں بھی تو جھی زویا جیسی تہیں بن سکتی کیونکہ میں اتنی خود غرض بھی نہیں ہوسکتی بھی بھی نہیں ... اور بچھے اپنی اتنی فكر جمي نهيں ہے۔ جنتي ماما كي يريشاني ہے۔ وہ مجھي شرکایت کا ایک حرف نہیں کمتیں کیکن ان کی نم آنکھیں ہروفت شکوے کرتی رہتیں ہیں۔ خاص کر جب سے حماد بھائی ناراض ہوئے ہیں۔وہ خود کو بہت اکیلا ادر تنها محسوس کرلتی ہیں اور آپ تایا لوگ بھر سے یمال شفٹ ہوئے ہیں۔ان سے ملنے جلنے سے بابا كامود بهي اجھارے لگاہے۔ مگرایز د كور مکھ كر جھے عجیب ی فیلنگ ہوتی ہے۔اس کی آنکھوں میں ایک عجیب س کینیت دیکھی ہے میں نے ... غصہ انفرت کا کواری میں کیا کہوں... بجھے سمجھ نہیں آتی ہاں بس اتنا ہوا ہے كەن كے آنے ہے ماما بہت خوش رہنے لگے ہیں اور ما کا بھی بہت خیال رکھنے لگے ہیں اور میرے لیے نہی بیت ہے۔"ووایک گری سائس لے کر خاموش ہوئی محی۔اس کی کیشیت اس سے الیم تھی جیسے کوئی بھاری بوجه تفاجواس في أياروا مو

" حالا نکہ مجھے لیتین ہے کہ اگر زویا ای بیند ہم سب کو بتاتی یا صرف اسفند بھائی سے شیئر کرلیتی تووہ بقیناً "اس کا ساتھ دیتے۔ کیونکہ وہ ایسے ہی تھے۔ وہ مجسی اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے۔ مگر شاید سے سب یونمی ہوتاتھا۔"

حدان بالکل خاموشی ہے اسے من رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ جیسے چونک کرجاگا تھا۔ اسے تو ہمیشہ ایسائی لگتا تھا کہ ایک وہ ہے جس کے ساتھ برا ہوتا آیا ہے۔ لیکن اسے بھی خیال ہی شمیں آیا کہ دنیا میں ایک وہی خیال ہی شمیں آیا کہ دنیا میں ایک وہی اس کے مسائل کا سامنا کرنا ہڑا ہے۔ بلکہ دنیا تو مسائل ہے جسے مسائل کا سامنا کرنا ہڑا ہے۔ بلکہ دنیا تو مسائل ہے بھری ہڑی ہے اور ہراتسان ہی خود کو دنیا کا مظلوم ترین انسان سمجھتا ہے۔ بھسے دنیا کے خود کو دنیا کا مظلم دستم صرف اس کے ساتھ روا ہیں۔ حالا نکہ مستم صرف اس کے ساتھ روا ہیں۔ حالا نکہ مستم صرف اس کے ساتھ روا ہیں۔ حالا نکہ

اییا نہیں ہو تا آگر اردگرد نگاہ دوڑائی جائے تو ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ملیں کے جو مسائل کے انبار تلے دیے ہیں اور جن کاکوئی حل بھی نظر نہیں آتا ادر نہ ہی ان کاکوئی پر سان حال ہے۔ پھر بھی دہ جی رہے

ہیں۔ ہیں۔ دگرنہ جھے اپنی براہلمز کسی سے شیئر کرنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ یا شاید بھی کوئی ایساملاہی نہیں کہ جس یہ اعتبار کرسکوں۔"اسے خاموش دیکھ کروہ زراسامسکراکرولی تھی۔

" ہوں ۔۔ اعتبار کرنے کاشکریہ۔ گریہ سب س کر بھے سبجھ شہیں آرہا کہ میں کیا کہوں 'کیونکہ میں نے بالکل نہیں سوچاتھا کہ احمد انگل کے سخت روید کے بیجھے بیہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ آئی ایم سوری میں نے بیجھے بیہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ آئی ایم سوری میں نے تھیک ہو جائے گا۔ "وہ ذرا سااس کی سمت جھک کربولا تھیک ہو جائے گا۔" وہ ذرا سااس کی سمت جھک کربولا تھا۔ جواب میں وہ صرف انبات میں سرملا کر مسکرائی تھی۔ بولی بچھ نہیں تھی۔

ک۔ بون چھ ہیں گ۔
" تہمیں بنا ہے صلہ کہ ڈیڈ کتے ہیں کہ انسان کی
زندگی میں کوئی ایسا دوست ضرور ہونا چاہیے۔ جس
سے آپ این این ہربات شیئر کرسکیں جناکسی ڈر
کسی خوف کے ۔۔ اس سے آپ کا دل ہلکا ہو تا ہے۔
آپ کو انر جی ملتی ہے۔ برانے غم بھلا کر بجر سے آگے
ہوئی بات اس کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد اس کی
موئی بات اس کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد اس کی
رائے جاننا جاہی تھی۔

رائے جانا چاہی تھی۔
'' ہاں وہ بالکل تھیک کہتے ہیں۔ جس طرح اس
وقت میں خود کو بہت ریلیکس جل کر رہی ہوں۔
حالا نکہ میں نے بھی نہیں سوچاتھا کہ میں یہ سب کسی
سے کمہ پاؤل گی پر آج تم سے کمہ دیا تولگا کہ دل کابو جھ

کھ کم ہوا۔۔ اجھا ایک بات بتاؤ ۔۔۔ تمہارے ڈیڈ تواتے اچھے ہیں۔ تم ان ہے اتنے خفا کیوں رہتے ہو کیا دجہ ہے؟ آگر تم بتانا چاہو تو۔۔ ''صلہ کے اس طرح پوچھنے پر اس کا

مسكرا ياچره چند لمحول كوبالكل سباث ہو گيا تھا۔ « تتهنین برانگانو آئی ایم سوری ... میں تو بس. · اے لگاکہ جیسے حمران کو بہت برالگاہے تو وہ ایک دم ہی

'' نہیں ایسی بات نہیں ہے صلہ .... '' وہ چندیل خاموش رہنے کے بعد بولا تھا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔

" دراصل ڈیڈ میرے سکے والد نہیں ہیں۔" وہ دھیمے سے بولا تھااور اب کے حیران ہونے کی باری صلہ کی تھی۔ دہ نمایت حیرا نکی ہے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی بات میہ تقین نہ آیا ہو۔

"مول میں سے ہے۔ وہ میرے مایا کے برے بھائی میں۔ بعنی میرے سکے تایا ۔۔ میں جب دس سال کا تھا تو میرے پایا کا انتقال ہو گیا بالکل اچانک...."وہ پھرے

صلہ خاموشی ہے اس کی نم آنکھوں کو دیکھ رہی تحى-ايسالك رما تفاكه جيهوه خوديه صبط كررما تفا-صله کو افسوس ہوا کہ اس نے بیابات کیوں یو بھی۔اسے نہیں بوجھنا ج<u>ا</u>ہے تھا۔

' سنیں ان کا اکلو تا بیٹا تھا وہ مجھے بہت بیار کرتے تصے بیہ جومیرے اندر میوزک کاشوق ہے تا ان ہی کا بدا کردہ ہے۔ کیونکہ وہ میوزک کے بے حد شوقین تصيرانوبهت احجا بجاتے تھے پرانو بجانا مجھے انہوں نے ہی سکھایا تھا۔

بھردہ چلے گئے اور میں جیسے یا گل ہو گیا۔ میں مایا ہے نِیادہ ان کے قربیب تھا۔ میں رو ناتھا' چلا ٹاتھا کہ <u>مجھے ایا</u> کے باس جاتا ہے اور ماما مجھے سنجال سنجال کر تھک جِاتَى تَعْيِن بِهِر آمِستِهِ آمِستِهِ مِين سنبهل كِيا-"أَ تَكِيون کے ساتھ ساتھ اس کی آداز میں بھی نمی گھل گئی تھی۔ وہ کتنے کمنے خاموتی ہے مرجھ کائے بیٹھار ہاتھا۔ الممسب ماته ای رہے تھے 'داوا 'ڈیڈ 'حتین ادر کیوں ؟ وہ حتین ادر حمنہ کو بہیں چھوڑ کر چلی گئی محیں۔ ڈیڈی ان دونوں کی دیکھ بھال کرتے تھے اور باما

اور دادا بھی بھرمایا کے بعد ذیر ہم نتیوں کا بہت خیال ر کھتے تھے وہ بچھے زیادہ دفت دیتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں بایا ہے کس قدر اٹھ جدتھا۔ بھر کھے عرصہ بعد دادا كاانتقال موكيااور ماماكودمال رمناشايد مشكل لكنه لگا- كيونكه ناناادر ناني كاعرصه جواانقال جو چكاتھااور ماما كى بس ايك بى بين تھيں ده دوسرے شريس اپني فيملى کے ساتھ رہتی تھیں اور لازی بات ہے کہ اب اماان په توبوچه سيس سنتي تھيں۔ پھر پچھ رشتے داروں ادر برز گوں کے مشور سے سے مامااور ڈیڈ کانکاح کردیا گیااور مجھے یہ بات بہت بری لکی کیونکہ میرے دل اسے پایا کی محبت ادر ان کے نقوش اینے گرے تھے کہ میں کئی کو بھی ان کی جگہ نمیں دے سکتا تھا۔ پھرچاہے وہ ڈیڈ ہی كون نه مول - بھرمامانے ڈیڈنے مجھے بہت مسمجھایا۔ الرمیرے دل میں ڈیڈ کے لیے یوں سمجھوا یک نفرت یِ آئی۔ حالا نکہ وہ میراسلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے کے ہتھے۔ حنین اور حمنہ سے بھی زیادہ کیو تکہ وہ دونوں تو بہلے ہی ہے ماماہ بہت مانوس تھے۔ سوانہیں کوئی یرانکم نہیں تھی ادر پھر حنین جلد ہی پڑھائی کے لیے بأبر جِلاً كياتوان كي تمام تر توجه كا مركز مين اي رما- وه اينا ٹائم ادر بوری توجہ مجھے ہی دیتے تھے مگر جھو میں ایک ضدى أكى تھى۔ پھريس ان كى ہريات ميں نفى كر ماكيا ادر وہ بس خاموشی ہے جھے سے محبت کرتے رہے۔ میں نے آج تک این نام کے ساتھ مجھی ان کا نام نهیں لگایا میں آج بھی حمدان رضا ہوں حمران مرتضی نہیں۔ مگرانہوں نے بھی مجھے نہیں ٹو کا کیو نکہ وہ کہتے ہیں کہ حمدان کی بھیان رضاہے ہے وہ بمیشہ اس کے تام ے بیاناجائے گا۔

وہ تجھے میوزک سے منع کرتے تھے۔ میں نے میوزک کو اپنا پر دفیشن بنالیا وہ خاموش رہے۔ان کے لا کو کہنے یہ بھی میں نے برنس جوائن تہیں کیا۔ ہاں بمحى بهمي احسان جماكر جلاجا تابون واس يرجمي خوش ہو جاتے ہیں۔وہ مجھے بھی بھی کمی کمی بھی چزے منع کیا کرتے تھے ناصلہ بومیں سوجا کر تاتھا کہ آج اگر ميرك بالاموت تووه مجه بهي نه ردكة ادريس ان

🕻 ابناركرين 149 سمي .

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تید ملی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،نار مل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



مزیددوندم اور بیچیے ہوجا تا تھااور مجھے مایا یہ بھی عقصہ آتا تھاجب وہ ان کی طرف داری کیاکرتی تھیں اور حسنہ اور حنین کی مثالیں دیا کرتی تھیں اور تب میں کرتا تھا کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی تھیک ہوں۔ میں چڑجا تا تھا۔ میں کئی کئی دن گھر نہیں آتا۔ وہ دونوں میراانظار کرتے میں اور ڈیڈروز علی سے فون کرکے میری خربیت ہوجھے ہیں اور پہلے میں چڑجا کر تا تھا کہ وہ جھے۔ نظرر کھتے ہیں اب میں شرمندہ ہو تا ہوں۔" اس تھے کہتے میں شرمندگی از آئی تھی۔

"اس رات صلمہ اس رات جب دیا گیا۔
خراب ہوئی تو وہ لمحہ جسے مجھے برسوں بیجھے دھکیل گیا۔
مجھے لگا ہیں بابا کی طرح انہیں بھی کھو دول گا۔وہ آدھے کھنے کا راستہ جسے صدیوں پہ مشمل ہو گیا تھا میرے لیے ایک ایک لمے جسے مشکل ہو رہاتھا۔ مجھے لگا کہ جیسے مشکل ہو رہاتھا۔ مجھے لگا کہ جیسے میں ایک دم ای کڑی دھوب میں آکھ'ا ہوں' نگے مر اور جب ان کی خبریت کی اطلاع ملی تو یوں لگا کہ جسے اور جب ان کی خبریت کی اطلاع ملی تو یوں لگا کہ جسے اور جب ان کی خبریت کی اطلاع ملی تو یوں لگا کہ جسے گئے دندگی مل گئی۔ تب میں نے سوجا میں کتنا غلط تھی۔ میں جو اپنے میوزک تھا۔ میری سوچ کتنی غلط تھی۔ میں جو اپنے میوزک سے لوگوں میں انسانیت اور اچھائی کی سوچ اجاگر کر تا ہوں۔ خود میرے اندر کتنی نہا تھی۔ میں جو اپنے میوزک ہوں۔ خود میرے اندر کتنی نہا تھی۔ میں جو اپنے میوزک ہوں۔ خود میرے اندر کتنی نہا تھی۔ میں جو اپنی (منفیت) ہے

بچھے خود سے شرم آنے گئی۔'' شام کے سائے گہرہے ہونے لگے تھے۔ دیواروں سے دھوی اترنے گئی تھی۔اور بول کا پانی اب سیاہی ماکل لگنے لگاتھا۔ سامنے رکھی چائے کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ان دونوں کو بتاہی نہیں چلاتھا۔

" الله میں سوچتا ہوں۔ اگر اس وقت بابا کے بعد وہ ہمیں نہ سنبھالتے تو آج میں اور ماما کہاں ہوتے۔ آج میں جو بھی ہوں۔ میں بھی میں جو بھی ہوں۔ میں اس کے دم سے ہوں۔ میں بھی کتنا باگل ہوں تاکہ ان سے بدگمان رہا انہوں نے تو این بجھے جاہا۔ آج جو بوری دنیا مجھے دیوائی ہے۔ لوگ میرے بیجھے دیوائے ہیں۔ میری آیک جا میں۔ دوری میں ایک میں اور بیجان ہے۔ وگر نہ شاید آج حمدان رضاوہ نہ ہو تا میں کا میجہ ہے۔ وگر نہ شاید آج حمدان رضاوہ نہ ہو تا

جووہ ہے۔ پتا ہے پہلی بار میں نے جس میوزک کمپنی کے لیے کام کیاوہ ڈیڈ کے جانے والے تھے اور انہوں نے بچھے ڈیڈ کی وجہ سے بہت سپورٹ کیا۔ کھ میری آداز بھی اچھی تھی۔ سو بچھے بریک تھرومل کیااور میں مجھتا رہا کہ بیہ ساری میری اپنی محنت تھی۔ حالا نکہ وہاں بھی وہی میرے لیکھیے تھے۔ پہلے جن باتوں سے میں چڑ جا یا تھا اب وہی باتنی مجھے اچھی لکتی ہیں۔ کیونکہ اب مجھے ان کی محبت نظر آتی ہے۔وہ دِ کھائی دیتا ہے جو بچ ہے سیجے ہے۔ کیونکہ اب میں بر گمان ہمیں رہا۔ وہ میری ماما کو بھی خوش رکھتے ہیں اور بیہ احساس بحصے خوشی دیتا ہے۔اب میں کوسٹش کر تاہوں كر انتيس تنك نه كرول ... ورند ونيا ميں ايسے كتنے بيح ہوں مے جو مال باب كے انقال كے بعد زمانے كى تھو کردل میں آجاتے ہیں۔ میں تو اللہ کا جتنا شکر ادا كرول وه كم ہے كہ اس نے بيجھے خوش تصيبوں ميں رکھااور زبانے کی تھو کروں سے بیالیا ہمیں رشتوں کی قدر کا احباس انہیں کھونے کے بعد ہو تاہے صلہ۔ اور میں انہیں کھونا نہیں جاہتا صلہ ... کیونکہ میں ڈیڈ سے چ میں بہت محبت کرنے لگا ہوں۔"اس کی آنگھول میں جبک سی انز آئی تھی اور وہ مطمئن سا مشكرا دما تقاب

''ہوں تم ٹھیک کہ رہے ہو۔ ہمیں واقعی رشتوں کو کھونے کے بعد احساس ہو تاہے کہ وہ ہمارے لیے کتنی فیمتی تھے اور ہم نے کیا کھو دیا ہے۔ مگر پھر بھی ہم ہریار ابنی اٹا اور ضد میں ابھے کروہی غلطی وہراتے ہیں اور پھر بعض دفعہ صرف بچھتا وے رہ جاتے ہیں۔'' مندا

"باتول میں دفت کا پتاہی نہیں جلا۔ کافی دیر ہو گئی ہے۔ اب مجھے جلنا چاہیے۔ ماما انتظار کر رہیں ہوں گ۔"شام کافی گمری ہو گئی تھی۔وہ فورا"ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

ہوئی تھی۔ '' کچھ دہر تو جیٹھو تا ۔۔ ابھی تک ہم دونوں ایک دومرے کو شاید بور ہی کر رہے تھے۔ اب کچھ اپنی

🐉 ابنامہ کرین 150 کمی 2016 🐫

اے یک دم بی احساس ہواکہ وہ جارتی ہے اور آج اسے سب کھے کمہ دینا چاہیے کہ وہ اس کے ہارے میں کیا سوچنے لگاہے اور کیا جامتا ہے۔ شایر سے المجے موقع ہے۔ اے صلہ کوردک آبنا جا ہیے۔ دد نہیں حدان ... آج کے لیے اثنی بوریت کانی ہے۔ پھر بھی سہی۔ ابھی میں چلتی ہوں۔"وہ مسکراکر جانے کو تیار ہوئی تھی۔

" مُعَيِك ہے مگر پھر كب ملوگ-"وہ جانے سے پہلے يوجه ليناجأ بتاتفا

ملازم نے آگرایک بوکے اور شاینگ بیک حمدان کو بكرايا تفاجي حدان في ملازم ك جاف كي بعد صله كوتتهماما تقعابه

''یہ کیا ہے ... ''وہ حیرانی سے تھامتے ہوئے بوچھ

لیکی بار ... میرے گھر آئی ہو ... خالی ہاتھ کیسے عافے دیتا۔ "وہی دلکش مسکراہ ف زیر کردینے والی۔ د تقینک بوسوچ ...."صله کواحیمالگاحمدان کابیه انداز-ائے پتاہی نہیں جلاتھاکہ کب اس نے ملازم مصيرسب بجه منكوايا تفا-

'' چلو شردعات تو ہوئی .... اظهار محبت نہ سہی .... تحفہ ہی سہی بھول بھی تو محبت کی نشانی ہوا کرتے

وہ اے جاتے ہوئے و مکھ کرسوج رہا تھا۔اس نے صلہ کو گیٹ تک چھوڑا تھا۔ وہ جب اسے گیٹ کے اندر چلی گئی اور بلیث کراسے دیکھ کرہاتھ ہلایا تووہ مطمئن ساہو کروانیں اینے بیڈروم میں چلا آیا۔اور

میں زور پکڑتی جارہی تھی۔

"صله کیاکررنی موبیات" آج سنڈے تھااوروہ

ناشتے کے بعد وہیں لاؤرج میں بیٹھی ایک میگزین کی ورق کر دانی کررہی تھی۔ تبھی ماماس کے پاس جلی آئی

" کھے نہیں ماما ... کوئی کام ہے تیج بتائے۔" وہ میگزین رکھ کران کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔

وتبینا ذرابیر لسف توبنا دو - دراصل تهمارے بابانے آج عباس بھائی اور ان کی قیملی کوڈنر پیدانوائٹ کیا ہے۔ توونر کی تیاری کرنی ہے۔ تم یہ کسٹ بنادو ذرالوملازم جا

مامانے پین اور ڈائری اے پکڑائی تھی اور جانے لگیں کہ کیا گیا لکھنا ہے۔جانے کیوں ان کی آمر کاس كراسے احجانہيں لگاتھا 'بابا آئےروز ہی انہیں بلالیتے تھے۔ بسرحال وہ بنا بچھ بھی کھے وہ کرتی گئی جو مامانے کہا

اسرات آیااور آئی کے ساتھ ایزد بھی پہلی باران کے گھر آیا تھا اور جانے کیوں ہربار کی طرح آج بھی صلہ کو محسوس ہورہاتھا کہ وہ اس سے پہلے بھی مل چکی ہے مگر کہاں کیا ہے سوسینے یہ بھی یاد نہیں آیا تھا۔ پھر ڈ نرکے بعد جب وہ لان میں کہل رہی تھی سبھی ایزد بھی وہیں چلا آیا تھااس کاروبیہ آج ہیشہ سے یکسرمختلف تھااور وہ سب سے اجھے سے ملاتھا۔اس دن اس سے مجھ دیر بات کرکے صلہ کولگا کہ دہ دیسا نہیں ہے جیسا نظر آیا ہے اور ہمیشہ رہنے والی اس کی آنکھوں کی وہ كيفيت جے صله بھي سمجھ نہيں يائي سمي وہ بھي غائب تھی۔ آج اِس کی آنکھیں بھی صاف ستھری اور ردشن لگ رہی تھیں نجانے کیوں۔صلہ کواسے دیکھیے كراسفند بهائي كي ياد آئي تھي كيونكه دونوں بھائيوں ميں جولوں سمیت بی بیڈرید لیٹ گیا۔ جولوں سمیت بی بیڈرید لیٹ گیا۔ «دکمیں بھی ایسا ہو کہ تم بمیں رہو ہمیشہ اور بھی اس جیسے اسفند بھائی تھے یا نہیں بیہ صلہ نہیں جانتی تھی اور میں ساتھ کی ایسا ہو کہ تم بمیں رہو ہمیشہ اور بھی اس جیسے اسفند بھائی تھے یا نہیں بیہ صلہ نہیں جانتی تھی اور میں ا گھرے نہ جاؤ۔" یہ خواہش شدت سے اس کے دل اس رات کی اگلی منے بلیانے اسے اور مما کو بتایا تھا کہ انہوں نے اور تایا نے صلہ کا اور ایزو کا رشتہ طے کر دیا

" تہیں میرے فیلے یہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے

مامائے اسے قریب کرلیا تھا خودسے۔اس کی نم آئکھیں ماماسے جھپی نہیں رہی تھیں۔ وہ مال تھیں نجانے کیوں ان کادل کسی انہونی کے احساس سے ابھی سے دھرک رہاتھا۔ خبردار کررہاتھا۔

دوس ٹھیکہ ہوں اہا 'بااخوش ہیں میرے لیے ہی کافی ہے۔ جہال زندگی ہیں سارے کام ان کی مرضی سے کیے ہیں تو ہیں ان زندگی کا اتنا برا فیصلہ ان کی مرضی سے کے ہیں تو ہیں ان کر سکتی ہوں۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ ہیں رہ لول گی خوش آپ فکر نہ کریں۔"اس نے آنسووں کو ہنے ہے بمشکل روک رکھا تھا۔ وہ جو خود کو سمیٹ نہیں یا خود کو بہت بہاور شجھتی تھی۔ آج خود ہے عمد کیا تھا کہ وہ زندگی ہیں جھی نویا تہیں ہے خود ہے عمد کیا تھا کہ وہ نہیں وکھائے گی۔ اسے ڈر لگیا تھا دوریوں سے نہیں وہ ہوائیوں سے وہ ہے عمد نبھائے گی ہرمال ہیں اسے جدائیوں سے وہ ہے عمد نبھائے گی ہرمال ہیں اسے جدائیوں سے ایسانی کرتا آتا تھا اور اب بھی اسے ایسانی کرتا آتا تھا اور اب بھی اسے ایسانی کرتا

## # # #

آج دہ کتنے دنول بعد ڈیڈ کے ساتھ جو گنگ کے لیے نکلا تھا۔ وہ بھی ڈیڈ کے شکوہ کرنے پر 'ورنہ تو عموہا" وہ اس وقت سورہا ہو تا تھایا گھریہ ہو تا ہی نہیں تھا۔ کل رات وہ خاصا ہے جین رہا تھا اور یہ اس کی آئھوں ہے فاہر ہورہا تھا پھر جسبوہ اور ڈیڈ والیس آرہے تھے تو دبیں گھر کے ہاس انہیں احمد انکل اور صلہ ملے تھے۔ شاید وہ لوگ بھی ساید وہ کی رات تھی سے کھ ڈسٹرب می گئی تھی۔ اس کی سمرخ اور سوجی ہوئی آئھیں عیال کر رہی تھیں کہ یا تو وہ کل رات تھیک سے سوئی نہیں ہے یا پھر کہ یا تو وہ کل رات تھیک سے سوئی نہیں ہے یا پھر پوری رات رہ تی ہے۔

پوری رات رولی رہی ہے۔
''دہ کر ۔۔۔ کیوں کیا وجہہے۔''دہ انجان تھا۔ صلہ زیاوہ
ویر دہاں رکی بھی نہیں تھی۔ ان دونوں سے بات کر کے
ڈیڈ سے ان کی اور ماما کی خیر بیت وغیرہ دریا فت کرنے کے
بعد وہ گھر کے اندر جلی گئی تھی اور وہ خاموشی سے اسے

صلہ 'اگر ہے تو ابھی بتا دو سوچ لوا چھی طرح "بابا کے پوچھنے کا انداز ایساتھا جیسے کمہ رہے ہوں کہ اگر تہمیں بھی کوئی اور ببند ہے تو ابھی بتا دویا تم بھی بہن والا طریقہ اپناؤگ۔ صلہ کا وجو وجیسے ہل میں کرجی کرجی ہوا نفا۔ آنہ میں تیزی ہے نم ہوئی تھیں۔

الما آب الهي تك جميع سمجه نهين سكے كه ميں صله هول اور نه ہي جميع نهيں سكے كه ميں صله كيونكه جميع الله الله جميع الله حميات الله الله الله حميات الله الله الله حميات الله حميا

کھے کہتے کی منتظر تھیں۔ ''نہیں بابا ۔۔۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ یقینا"جو بھی فیصلہ کریں گے ۔۔۔ وہ میرے لیے بهترین ہوگا۔''

وہ وہ ای بولی تھی جو باباسندا چاہتے تھے اور جسے انہیں کرے یقین تھا کہ صلہ بھی ان کے نصلے سے انکار نہیں کرے گی۔ اس لیے تو بنااس سے بوشھے خودہی سب کچھ طے کرڈالا تھا۔ صرف ماضی میں ہوئی زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے اور بھائی سے قریب رہنے کے لیے وہ اب بھر سے اپنے بھائی کو کھوتا نہیں چاہتے تھے اور ان ہی کی خواہش یہ انہوں نے ایزد کے لیے ہاں کمہ دی تھی اور میں کو اور طے محل کے تھے۔ اس کم حوی تھی اور طے محل کے تھے۔ اس کم حوی تھی کو سے مطمئن سے ہو کر اٹھو کر طے تھے۔

و دسلہ میری جان ایسامت کروایے ساتھ 'پتانہیں کیوں مجھے لگ رہاہے کہ تم دہاں خوش نہیں رہ باوگی۔ ابھی بھی دفتہ ہے سوچ لواجھی طرح سے سوچ لو پھر کوئی فیصلہ کرتا۔ ''

ابناس**كون 15** مبى 2016 .

دیکھنا رہا تھا۔ بے کلی سی جیسے بورے وجود پہ چھا گئی تھی۔

''اور بھی حمدان بیا ۔۔۔ تم آج کل کیا کر دہے ہو۔ فی دی پر نواکٹر ہی تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ وہی کر دہے ہو یا اس کے علاوہ بھی کچھ کر دہے ہو۔'' وہ بڑے خوشگوار انداز میں اس سے پوچھ دے تھے۔ حمدان کو ان کی طرف متوجہ ہونا ہی پڑا تھا۔

''ارے نہیں بھی میوزک کے ساتھ ساتھ اب حمدان روز میرے ساتھ آفس بھی جاتا ہے اور برنس کو بھی مکمل وفت دیتا ہے۔'' اس کی بجائے ڈیڈ نے انہیں بتایا تھا۔

در چلو بیہ تو احجی بات ہے۔ ویسے بھی ان فضول کاموں بیں کیار کھاہے۔"

"انکل وہ میراشوق ہے اور جھے وہ کرنا اچھا لگتا ہے۔"شاید وہ کھے اور بھی کہنا چاہ رہے تھے۔ کیکن حمدان نے ان کی بات کائے دی تھی۔ تھی تو ہی برتمیزی مگروہ خود کوروک نہیں پایا تھا۔

"ایسے شوق کا کیا فائرہ بیٹاجس میں وقت اور بیسے
دونوں کا زیاں ہو۔ اس سے بہتر ہے انسان کسی فائدہ
مند کام میں بیسہ اور وقت صرف کرے۔ باکہ کل کو
کوئی فائدہ تو ہو۔"ان کی بات سن کر حمد ان کے چرے
کوئی فائدہ تو ہو۔"ان کی بات سن کر حمد ان کے چرے
کے تاثر ات بہت تیزی سے گرئے تھے اور ڈیڈ نے
نور ا"ہی اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔

"الی بات نمیں ہے احمد بھائی انسان کو ہر چیز میں فاکدہ نقصان نمیں دیکھنا جاہے۔ ہم ہم بھی توانی جوائی جلاۃ میں ایسے ہی تھے 'اپنے آپ میں مگن 'بنا کسی کی بھی رک میں ایسے ہی تھے 'اپنے آپ میں مگن 'بنا کسی کی بھی رک پروا کے توکیا ہمیں اپنے بچوں کوائی اسپیس نمیں دین افراط جا ہے کہ اپنا تھوڑا ساوفت وہ اپنے شوق کو دے سکیں اگار وہ ہمیں بھی اتن ہی اسپیس دیں اور ہم سے آباز کی میں تواس بات کا قائل ہوں۔ لیے بر مگان نہ ہوں۔ کم از کم میں تواس بات کا قائل ہوں۔ لیے بر مگان نہ ہوں۔ کم از کم میں تواس بات کا قائل ہوں۔ لیے بر مگان نہ ہوں۔ کم از کم میں تواس بات کا قائل ہوں۔ لیے بر مگان نہ ہوں۔ کم از کم میں تواس بات کا قائل ہوں۔ لیے ہوں کر وہ بھی اس سمجھایا ضرور ہے کہ وہ تھوڑا ساوفت اپنے تھا۔ برنس کو بھی دے۔ حنین کاتو تمہیں پا ہے۔ باہر کا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ اب آخر کل کو سب بچھ حمدان نے ہو کر رہ گیا ہے۔ اب آخر کل کو سب بچھ حمدان نے ہو کر رہ گیا ہے۔ اب آخر کل کو سب بچھ حمدان نے

ی سنبھالنا ہے تواہے تھوڑی سمجھ بوجھ توہونی جا ہے ناباتی آگے وہ خود سمجھ دارہے۔"

ویڈ نے بات سنبھائی تھی اور کیا خوب سنبھائی تھی کہ احد انگل چندیل کو بالکل خاموش ہوگئے تھے۔ان کے جبرے سے لگ رہا تھا کہ جیسے شاید بھی وہ بھی ان ہی خیالات کے مالک تھے۔ لیکن وفت اور حالات نے انہیں بہت بدل دیا تھا۔ان کے دل میں فورا "ہی صلہ کا

خيال آيا تھا۔

منع نہیں وہ اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کررہے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ بھی بھی انہیں کئی بھی بات کے لیے منع نہیں کررے گی۔ ان کی بات کو بھی نہیں ٹالے گا۔
منع نہیں کرے گی۔ ان کی بات کو بھی نہیں ٹالے گا۔
مگر بس وہ ڈرتے تھے کہ کہیں وقت خود کو نہ دہرائے۔
پھر انہوں نے جلد ہی تمام خیالات کو ذہمی ہے جھٹک ویا تھا اور پھر ان وہ نول سے خوشگوار انداز میں کھے اور باتیں کرنے کے بعد اندر علے آئے تھے۔

'' کیابات ہے آج احمد آنکل کا موڈ بہت اجھا تھا۔'' حمد ان کا بورا دھیان ابھی بھی صلہ کی طرف تھا۔ مگر پھر بھی اس نے ڈیڈ سے احمد انکل کے بارے میں بوچھا تنا

''ہاں بھی بٹی کی شادی کررہا ہے۔خوش تو ہو گا۔'' ڈیڈ نے اندر داخل ہوتے ہوئے بتایا تھا اور وہ تو جیسے وہیں رک گیا تھا۔

" "بیٹی ..." اس کے منہ سے فقط اتنائی نکلاتھا۔
" "ہاں صلہ کی بات ملے کردی تااس نے ایزد سے اور جلد ہی شادی بھی ہے۔ تنہیں نہیں پتا۔" انہوں نے رک کراسے دیکھا تھا۔ اس نے نفی میں سرملایا تھا۔ الفاظ توجیسے کھو گئے تھے۔ الفاظ توجیسے کھو گئے تھے۔

"ایا زادایزوے تم لاسٹ دیک خاصے بزی تھے۔اس ایا زادایزوے تم لاسٹ دیک خاصے بزی تھے۔اس کے شاید تمہیں بتانے کاموقع نہیں ملا۔" ڈیڈ اسے بتا کراندر چلے گئے تھے اور وہ جمال تھا۔ وہیں کھڑارہ گیا تھا۔

## ## ##

"حدان تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے... جلدی کرد

چاپ بس د مکچه رہا تھا۔ مکمل ہے بسی سے بالکل ہے بس لاجار ... زندگی میں ہم بہت کھے کھو دیتے ہیں۔ مگر محبت کھوناسب سے مشکل ہے۔اس کادل مرر ہاتھالحہ به لحد اوروه و مكيرما تفا-

"واث ... کیا کمہ رہے ہو۔ ایبا کیے ہو سکتا ہے۔"وہ بھی شاکٹہ ہو گیا تھا۔ کیونکہ وہ صلہ سے حدان کی محبت سے پہلے دن سے واقف تھا۔وہ اچھی طرح ے جانیا تھا کہ حدان اس کے لیے کس مد تک سيريس ہے اور اب سيرسب...

"ہاں ایسا ہو رہاہے اور بیرسب میراقصور ہے۔ میں اس سے کھے کہ ہی تہیں پایا کتنے ہی موقعے کھودیے میں نے ۔۔۔ اسے سبتانے کے ۔۔۔ سب کھنے کے ۔۔۔ كاش كاش ميس ميس اس مب يكه كمدورة -منب بتا دیتا توشاید بیرسب ایسے شیس مورمامو تا۔ "وہ ب چینی ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا بے قراری سے اوھرادھر چکرا تا وہ کہیں ہے بھی وہ کول مائیز حمدان رضا نہیں لگ رہا تھا۔ جو ہروفت گنگنا آ مسکرا آ رہتا تھا۔ اس وفت اس کی جبکتی آنکھول میں نمی صاف دکھائی دے

''ایبانہیں ہوتا چ<u>اہ</u>یے تھاعلی ۔۔ ابیا بالکل نہیں ہونا جا ہیے تھا۔ میں کیئے رہوں گااس کے بغیر ... میں ہمیں رہ شکتا .... میری زندگی میں آنے والی وہ بہلی لڑی ہے جس سے میں نے اس قدر ٹوٹ کر محبت کی ہے اور میں اسے ایسے کھونے دوں ... تہیں بھی تہیں۔ ''کول ڈاؤن حمران سنبھالوخود کو....ایسے مت کرو پلیز .... تم ایک باراس سے بات کر کے تو دیکھو ہو سکتا ہے کہ کوئی حل نکل آئے۔ وہ انجان ہے تمہاری فیلنگز سے جان کر ہو سکتا ہے کہ تمہارا ساتھ ے۔"علی اس طرح سے اسے بے چین اور مقنطرب میں دیکھ سکتاتھا۔ سواٹھ کراس کے پاس جلا آیا تھا۔ " تہیں اتا تومیں جامیا ہوں کہ وہ وہی کرے کی جو اس کے بابا کمیں گے۔ میرے بات کرنے سے کوئی فائده تهيس ہوگا۔"

اس کے مہم مایوسی در آئی تھی۔ کیونکہ جانتا

بار ... در ہو جائے گی۔" وہ اس وفت علی کے ایار شنت میں موجود تھا اور کتنی ہی در سے یونمی خاموش بینها تھا۔ بنا ایک بھی لفظ ہولے بالکل حیب جاب اراہواجیے 'بالکل خاموش۔

'' حران ... کیاہوا ہے؟ کسب سے وہکھ رہا ہول۔ اس طرح کیول بینے ہو۔"وہ اب بھی بنا جواب دیے ویسے بی بیشار ہاتھا۔ جیسے اس نے سنابی نہ ہو۔

''حمدان ...''علی نے پاس آگراس کے کندھے یہ ہاتھ رکھاتھا آج حمدان کے وڈیو کی شوٹ تھی اور وہ لوگ آل ریڈی لیٹ ہو چکے تھے اور علی کو بھی ہی فکر کھائے جا رہی تھی کیونکہ جس ڈائر مکٹر کے ساتھ وہ لوگ کام کررہے تھے۔وہ خاصا کھڑوس مشہور تھا مزرا ے دیر ہونے یہ سب کھے جھوڑ جھاڑ کر جلاجا تا تھااور علی نہیں چاہتا تھا کہ انہیں اس کھڑوس کی منتیں کرہا برمين كيونكه بلاشبه وه اينه كام ميس ما هرتفا۔

"المُعونا عليج كرو ... شوث يه جانا باور ...." '' فار گاڈ سیک علی .... تم پچنے ویر کو خاموش نہیں رہ کتے۔ نہیں جانا مجھے کہیں بھی ... کینسل کر دوسب يكھ ... بليز مجھے اكبلا چھوڑ دو۔" وہ ايك دم ہي اپنا تميرلوز كركميا تفااوراب بالول ميس باتحد يحنسات بالكل تدهال سابیهٔاتفا۔اس کاذہن بس بھٹک بھٹک کرصلہ کی طرف جارہا تھا۔اس کیے وہ اتن خاموش اور اداس مى خوش سيس سى-

''کیا بات ہے ؟ بچھ تو بتاؤ ؟'' اب علی حقیقتاً" بریشان ہوا تھا۔ کیونکہ حمدان کووہ اس طرح پہلی بارو مکیر ربا تھا۔ وہ اس طرح سے اپنائمبر بھی لوز نہیں کر ہاتھا۔ علی اس کے قریب ہی ہیٹھ گیا تھا۔ جیسے بقین ہو کہ ابھی وہ سب کھیتا دے گا۔

د کیوں کیا ہوا ہے صلہ کو۔"اتنا کمہ کرجب وہ خاموش ہو گیالو ہے مج علی کو تشویش ہونے گئی تھی۔ وشی از کیٹنگ میرودو هر کزن<sup>۳</sup> وہ بخشکل بولا تھا۔ دل ٹوٹ رہا تھا اور اس کے مکڑنے جیے بہیں آس پاس کر رہے سے اور وہ حیب

ابناركون (15) سى

FOR PAKISTAN

نقاصلہ کو کہ وہ خود کو قربان کرنا اور اپنی زندگی اور خواہشات کو داؤیہ لگانا اچھی طرح جانتی ہے پھر بھی وہ ایک بار اس سے بات ضرور کرے گا کہ اس نے اپنی بڑی بات اس سے چھپائی کیوں ۔۔۔ وہ بات ضرور کرے گااس نے فیصلہ کرلیا تھا۔

# # # #

گرمیں بس آج کل ایک، ی ذکر چل رہا تھا اور وہ تھا صلہ اور ایزد کی شادی 'بابست خوش تھے برسول برانی ان کی خواہش جو پوری ہونے جا رہی تھی۔ ما ابھی انہیں خوش د کھے کر مظمئن تھیں۔ مگروہ دل میں تھوڑی ہی ڈوش ری ہوئی بھی تھیں۔ ان کے دل کوجانے کیوں ہروفت ایک دھڑکا سالگارہ تا تھا۔ کسی انہونی کا خوف اور صلہ بس خاموش تماشائی بنی سب چھ د کھ د کھا در نہ خوشی بس وہ خاموش تھی بالکل جیپ اور جو ہو رہا تھا اسے ہو باہوا د کھے رہی تھی۔

بحصلے کی ونوں سے حمران نے اسے کتنے ہی فون کر ڈالے تھے کتنے ٹیکٹ کیے تھے مگراس نے نہ تو کوئی کال ریسیو کی تھی اور نہ ہی کسی شیکسٹ کاجواب ریا تھا۔وہ این ہی کیفیت کو سمجھ تہیں یا رہی تھی۔وہ آج کل ہرچیزے بے زار اور لا تعلق سی ہوگئی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ حمدان کو یقینا"اس کی اور ایزد کی سننى كاپتاجل كيا ہے اور وہ كيا كهنا جا ہتا ہو گا۔وہ اچھى طرح جانتی تھی سمجھ سکتی تھی۔اس نے بارہااس کی چیکتی آنکھوں میں اپنے لیے بیندیدگی بلکہ بیندیدگی سے بھی بردھ کر بہت کچھ دیکھا تھا اور وہ اس وقت اس ہے بات کر کے ہار تا نہیں چاہتی تھی بہت ساری باتیں تھیں جنہوں نے مل کراس کے ذہن وول پیر بوچھ کو بردها دما تھا جانے کب تک وہ این ای سوج میں ملن رہتی۔ آگر اس کا سیل فون اس کی توجہ ابنی طرف مبذول نه كراليتا-وہاں خلاف توقع اجبی تمبرتھاوہ جند کہے اس طرح خاموش سے جیتھی اسکرین کو جلتا جھتا سل بخارہاتواس نے مجبورا"کال

یک کرلی دو سری طرف علی تھا۔ دہ اس کی کال سے حیران تھی اور کسی قدر بریشان بھی کیونکہ آج سے پہلے علی نے اسے کبھی کونکہ آج ایسا کیا تھا؟ علی نے اسے کبھی فون جمیں کیا تھا تو پھر آج ایسا کیا تھا؟ دہ مجھنے کی کوشش کررہی تھی۔
'' میں اس طرح آپ کو کال کرنے پہ شرمندہ ہوں۔ مجھے آپ سے چھابات کرنی تھی۔''
موں۔ مجھے آپ سے چھابات کرنی تھی۔''
موں۔ مجھے آپ سے چھابات کرنی تھی۔''
موں۔ مجھے آپ سے چھابات کرنی تھی۔''

ہے۔ یوں سد سے مل سر سی سی میں ۔ دم ہی تیزہو گئی تھی۔ ''صلہ کیا آپ حمدان سے مل سکتی ہیں۔''علی نے ریکویسٹ کی تھی۔

۔۔۔۔۔۔ اس نے پریشانی سے پوچھا '' کیوں کیا ہوا ہے۔'' اس نے پریشانی سے پوچھا

دروه دراصل .... "وه چند لمحول کور کا تھا۔ جیسے سوج رہاہوکہ بات کیے شروع کرے۔ " وہ چھلے کئی دنوں سے تھوڑا اپ سیٹ ہے۔ مطلب وہ بنت اب سیٹ ہے۔ وہ کتنے ہی دنوں سے گھر نہیں گیا۔ انگل آئی بھی اس کے لیے بہت پریشان ہیں۔اس نے اپنا بہت براحال بنار کھاہے اپنا ۔ اس نے اینے سارے کانسرس ساری شولس كينسل كردى ہيں۔ پھھ سننے سمجھنے كو تيار نہيں ہے۔ میڑیا میں اس کے بارے میں عجیب عجیب سی افوا تیس مپیل رہی ہیں۔ میں وضاحت کر کر کے تھک گیا مول- آپ مجھ رہیں ہیں نامیں کیا کمہ رہا ہول-" " باب میں سمجھ رہی ہول.... مگر سوری علی .... می*س* نہیں اُسکتی میں بہت بزی ہوں آج کل۔' وہ سب کھھ اچھی طرح بحصنے اور جانے کے باوجود اس سے ملنے نہیں جانا جاہتی تھی۔ اس نے بروی کے بردھایا تھا۔ وہ خود اے ہی تمجھا سکیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ وہ جانتی تھی علی جھوٹ تہیں بول رہاتھا۔اس نے

5 2016 6 155 See

ہو۔''وہ دہم نہیں حقیقت تھی۔ وہ حقیقت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ اسے اپنادہم سمجھ رہاتھا۔ ''صلہ…''اب کے اس نے ہاتھ بردھا کرلائٹ جلا دی تھی۔ پر ول میں ڈر بھی تھا کہ کہیں روشنی میں حقیقت خواب بن کے غائب نہ ہو جائے۔ پر وہ واقعی مال تھی۔

وہاں تھی۔ "کیسے ہوتم ۔۔ اور یہ کیا حالت بنار کھی ہے۔ کیا ہوا ہے۔" وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ بگھرے بال اور بردھی ہوئی شیو مسلے ہوئے ملکجے سے کپڑے وہ کہیں سے بھی حمران نہیں لگ رہاتھا۔

''کیاہوا ہے۔''اس نے بھربوجھاتھا۔ ''تم جانتی تو ہوسب کچھ ۔ بھرکیوں انجان بن رہی ہو۔'' وہ اس کے انجان ہے یہ جڑکر بولا تھا۔ وہ چند لمحوں کو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ واقعی وہی تو ذمہ دار تھی اس کی اس حالت کی بھراب کیوں انجان بن رہی تھی۔ بر آج اسے ہرحال میں انجان ہی رہنا تھا۔ بہی بہتر تھا۔

''دم کیا کہ رہے ہو۔ جھے سمجھ نہیں آرہا۔'' ''کیوں کررہی ہوتم ایسائم ایسی تو نہیں ہوصلہ ۔۔ اتن بڑی بات تم نے مجھ سے جھیائی۔ اگر ڈیڈ مجھے نہ بتاتے تو مجھے تو ابھی تک پتا بھی نہ جلتا تم ایسا کیسے کر سکتی ہوصلہ۔''

''تم پتانہیں کیا کہہ رہے ہو۔ مجھے داقعی سمجھ نہیں آرہا ہے۔'' وہ چھے ابھے کر بے زاری سے بولی تھی۔ حالا نکہ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کمہ رہا

ہے۔ "ممانی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں تمہاری ادر ایزد کی شادی کی بات کر رہا ہوں ...؛

" ہاں تو میہ خوشی کی بات ہے نا۔ میری نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے۔ دوست ہونے کے ناتے تنہیں تو خوش ہونا چاہیے ناکہ تم نے الیمی صورت بنار کھی ہے۔ اگر نہ بتائے ہے ناراض ہو تو کوئی بات نہیں ابھی بتادیت ہوں کہ میری ..."

یقینا" بہت مجبور ہو کر صلہ کو کال کی ہوگی۔ کیونکہ وہ حمدان سے بہت محبت کرتا تھا۔ صلہ کی دھر کنوں میں انتقاب صلہ کی دھر کنوں میں انتقاب بہ کا انتقاب بہ کا اسے محبور کر رہا تھا۔ بہ کا رہا تھا اور دہاغ مختلف تاویلوں اور دلیلوں سے اسے روک رہاتھا۔

روت رہا ہا۔ '' مخیکے ہے علی میں آجادی گ۔ آپ اپنا ایڈریس مجھے نیکسٹ کر دیں۔''بس کمتے بھر کی بات تھی اور فیصلہ ہو گیا تھا۔

## # # #

اکلی منج وہ ماما کو بنا کر گاڑی لے کر علی کے بنائے ہوئے ایڈرلیں یہ چینے گئی دہ بس ایک آخری بار اس ے مل کراس ہے بات کرنا چاہتی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی بات کو مستھے گا 'مان جائے گادروازہ علی نے ہی کھولا تھا۔ حمدان اندر اینے میوزک روم میں تھا۔ علی اے روم کے سامنے چھوڑ کراینے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس نے دروازہ ناک کیا تھا۔ مگر اندر ہے کوئی جواب ندیا کراس نے دِردازہ ذِراسا کھولا تھااندر گھپ اند عیراتھا۔حدان اے کمیں نظر نہیں آرہاتھا۔لاؤ کج ہے ہلکی سی روشنی اندر تک جارہی تھی اور اسی روشنی میں اس نے دیکھا تھا کہ اندر چاروں طرف میوزک النسسٹرومنٹ ہی تھے اور حمدان ... مجھی وہاں ایک سِ اکڈیس اوپر تلے رکھے کاؤج یہ ایسے ایک بیائے کا گمان ہوا تھا۔ وہ اندازے سے آگے بردھی تھی۔ وہ اس طرح رخ موڑے بیٹھا تھا۔ جیسے سارے زمانے سے خفا مجھی کریمال بیٹھا ہو۔

"حمدان ..." صلہ نے دھے سے بکارتے ہوئے اس کے کندھے پہاتھ رکھاتھاوہ دیے ہی بھٹارہاتھا۔ "حمدان ..." بکار پھر قریب ہے ہی آئی تھی۔ "کیامیرے خواب اس قدر طاقت در ہوگئے ہیں کہ محمم میرے سامنے آگھڑے ہوئے ہیں۔" وہ ذرا سامنے سن بھیرے اسے ہی دیکھ رہاتھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہمی۔ دو ہم محکی تو ہو؟ اسنے اندھیرے میں کیوں ہیٹھے

ج الماركون 150 شي 2016 💝

''صلہ۔۔''وہ جیران ساا ہے دیکھ رہاتھا۔ ''ہاں میں سچ ہے حمدان اور تم اس حقیقت کو مان ''

دو مگر میں بہت آگے جاچکا ہوں صلب بہت خواب و سیجھے ہیں میں نے ۔۔ بہت سی خوابشیں ہیں میری ۔۔۔ "وہ اس کے سیجھے آیا تھا۔

"تواور آمے بردہ جاؤ حران گریجھے مؤکر مت و کھنا کیونکہ زندگی آمے بردھنے کا نام ہے اور پیچھے مؤکر ویکھنے والے پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔"وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔

'' تم بہت خود غرض ہو صلہ۔'' وہ کمرے کے دروازے میں ہی ر کا تھا۔

"دبیں خود غرض ہی تو نہیں بنتا جاہتی۔ تم بھی مت بنتا تم سے بہت سے لوگوں کی خوشیاں وابستہ ہیں تم ان کی خوشی بن جاتا اور میں ان کی خوشی بن جاتی ہوں۔ جن کی خوشیاں مجھ سے وابستہ ہیں۔ بھی نہ کبھی ہم بھی اپنی خوشی ای لیں گے۔"

وہ جارہی تھی اور وہ اسے روک ہمیں سکتا تھا کیونکہ وہ اسا ہمیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی وہ اس کے بیچھے آیا تھا۔ وہ جا جگی تھی اور سیڑھیوں پہ اس کے سیاہ ڈو سیٹے تھا۔ وہ جا جگی تھی اور سیڑھیوں پہ اس کے سیاہ ڈو سیٹے کی جھلک ہی باقی رہ گئی تھی۔ وہ وہ بین دیکھ رہا تھا جمال سے وہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آئے وہند سی چھا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آئے وہند سی چھا رہی تھی۔ آگھڑا ہوا تھا۔ اس

ربیس کروسلہ فارگاڈسیک بس کروسہ وہ قدرے بلند آواز میں بولاتھا۔ خوش وہا سے بولتی الما کہ دوش اللہ دم خاموش ہوکرا سے ویکھنے گئی تھی۔

در میں خوش کیوں نہیں ہول۔ میں خوش اس لیے نہیں ہوں ان گاڑ آئی لوپوڈیم الٹ اور میں گئے ہی عرصے سے تم سے بیات کہنے کی تنہیں بتانے کی کوشش کر انہوں۔ مگر تم سے کمہ نہیں بایا اور آج تم مجھے بتارہ ہی ہوکہ تم شادی کر رہی ہو۔ کیسے کر سکتی ہوتم ایسا ۔۔ "وہ در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اہوا تھا۔

در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اہوا تھا۔

در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اہوا تھا۔

در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اہوا تھا۔

در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اہوا تھا۔

در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اور تھا۔

در میان کا فاصلہ مٹاکراس کے قریب آگے اور سکتا

رواں ہے۔
''الیائی ہے صلہ۔ تم مانویا نہ مانو گرمیں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آج سے نہیں ملکہ ہماری کیلی ملاقات ہے 'میں تمہیں بنانہ ہماری کیلی ملاقات ہے 'میں تمہیں بنانہ سکتالفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ صلہ تم انکار کردو۔ اس شاوی ہے انکار کردو یا ہوں۔ ہم ایک مردو پلیز میں تم ہے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہم ایک ساتھ بہت خوش رہیں گے پلیز صلہ ... میری خاطر ملا . ..

يليز-"

وراس کے ہاتھ تھا ہے التجائید اندازیس بول رہاتھا۔
اس کی محبت کی شدت اس کی آنکھوں ہے اس کی
زبان ہے اس کے ہر ہرانداز سے عیاں ہورہی تھی۔
'' یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔'' وہ اس کی باتوں کی شدت
میں کھونے ہی گئی تھی کہ اس کی آخری بات یہ جیسے
کرنٹ کھاکراس سے دور ہٹی تھی۔

''دہتم ہوسوچ رہے ہو۔ دیسا نہیں ہو سکتا ہیں ایک تہماری محبت کی خاطر خود سے دابستہ نتام لوگوں کو اذیت میں مبتلا نہیں کر سکتی۔ انہیں دکھ نہیں دے سکتی۔ من لوحمہ ان رضامیں اس شادی سے انکار نہیں کردل گی۔ کیونکہ میں نے اپنے دل کی مکمل خوشی سے یہ فیصلہ کیا ہے ادر میں بہت خوش بھی ہوں۔'' وہ اگل انداز میں بولی تھی۔ گر صلہ واقعی خود کو قربان کرتا جانتی ضرور آگئی تھی۔ گر صلہ واقعی خود کو قربان کرتا جانتی

🕻 ابناسكو**ن** 15 شى 2016

نے خاموش کھڑے حمدان کو دیکھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ گاڈی تک بہنچے جہتے ہلکی ہلکی ہوتی بارش نے اسے اچھا ہلگو دیا تھا اور آنکھوں سے جاری برسات بنے بھی آئے کے رائے کو دھندلا دیا تھا ہوا ابھی بھی بہت تیز تھی۔ سب کچھ اڑا لے جانے والی اور شاید واقعی اس کاسب کچھ کھو چکا تھا کیونکہ زندگی میں ہم بہت بچھ کھوتے ہیں اور دکھ بھی محسوس کرنے ہیں اور متباول متباول چیز ملنے پہ خوش بھی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کی متباول متباول نظرت ہے مگر محبت کھو جانے ہیں۔ کیونکہ کی انسانی فطرت ہے مگر محبت کھو جانے ہیں۔ کیونکہ کی انسانی فطرت ہے مگر محبت کھو جانے ہیں۔ کیونکہ کی متباول ہیں اور اسے کھونے کی چھن تمام زندگی محسوس ہوتی ہے۔

" مخص سیادے حدان دہ ایک آیک کمی دہ ایک ایک کمی دہ ایک ایک ہے۔ دہ ایک ایک بلی دہ ایک ہمرے ایک بلی ہوں ہے۔ کہ میرے کے دوست سے بردھ کر ہو میں جانتی ہوں ہے، بات مگرماننا نہیں جاہتی تھی۔ "ہرقدم پہ ایک سوچ تھی جو سامنے آرہی تھی۔ "مرقدم پہ ایک سوچ تھی جو سامنے آرہی تھی۔ "مرتدم پہ ایک سوچ تھی۔ تھی۔ "مرتدم پہ ایک سوچ تھی۔ تارہی تھی۔

گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے بے وردی سے آنسو صاف کیے تھے اور آنکھوں کو مزید ہنے سے ردکا تھا۔ اس نے گاڑی اسٹارٹ کر کے گھر کے راستے یہ ڈال دی تھی۔ مگر کیا ہے اس کی منزل تھی وہ نہیں جانتی تھی قطعی انجان تھی بس وہ برارہ رای تھی۔

# # #

بہت ی الجھنوں اور سوچوں کو فہن میں لیے بالاخر اس کی بایوں کا دن آن بہنچا تھا اور کل بارات تھی۔ وہ جس دن سے حمدان سے مل کے آئی تھی۔ وہ یو نہی اداس تھا اس کا دل ... ٹوٹ جو گیا تھا ... ور د تو ہو گا نا اسے ... دل ٹوٹے اور اس میں درد: و تو ترکیف تو انسان کو ہی ہوتی ہے تا۔ بس بھی حال سلم کا بھی تھا۔ ورد کا سمندر دل میں جھیائے ... تکلیف کا جمال وجود میں آباد کیے اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ خوش میں آباد کیے اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ وہ خوش نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپناموبا کل اس نے اس دن کے بعد سے آف کر کے ایک طرف ڈال دیا تھا وہ جھی بھی اب وہ مخصوص ٹیون نہیں سے گی اس نے

سوچ لیا تھا۔ اس دفت بھی ہابوں کے بیلے جو ڈے میں
پھولوں کا زیور بہنے وہ خاصی دلکش نظر آرہی تھی۔ باہر
مہمانوں کا ہجوم تھا اور بے شخاشہ شور اور ہنگامہ وہ اس
مارے ہنگا ہے ہے دور اپنے کمرے میں تنا بیٹھی ان
ہی سوچوں میں کم تھی۔ تب ہی ہا کب اس کے پاس آ
کے بیٹھیں اسے بتاہی نہیں چلا تھا۔ اس نے بلک پہ
افک جانے والے آنسوکو مرعت سے صاف کر لیا تھا
اور مسکرادی تھی۔

''ماشاءاللہ میری بٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔'' مامانے آنکھ سے کاجل نکال کر اس کے کان کے پیچھے لگا دیا تھا ماکیہ کسی کی نظرنہ لگے۔ ماما اس وقت خوش نظر آ رہی تھیں اور صلہ انہیں اس طرح خوش دیکھے کرمسرور تھی۔

''میری بنتی خوش تو ہے تا۔'' جانے کننی بار وہ اب تک بیہ سوال بوچھ چکی تھیں اور اب بھر بوچھ ر ہی تھیں۔ مگر پھر بھی پتانہیں کیوں مطمئن نہیں ہوتی تھیں۔

'' میں خوش ہوں ما ۔۔ آپ میری فکرنہ کریں۔ بس آپ اور باباخوش رہیں میرے لیے یہی کافی ہے۔'' اس نے ماما کے ہاتھوں کی پشت پہ بوسہ دے کر انہیں مطمئن کرنا چاہاتھا۔

درجم ددنول تو تنهیس خوش د مکیه کرخوش ہیں میری جان-"مامانے اس کا چرو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا اور محبت ہے اس کی بیشانی کو جو ہاتھا۔

"باکوال کہ میرے بابا جھے ہے خوش ہوں۔ جھے ہے خور ایساکروں کہ میرے بابا جھے ہے خوش ہوں۔ جھے ہے خور کر آج تک میں نے جھی ہی کامیابی حاصل کیں۔ جھی پوزیشزلیں میڈل جھی ہے نزافیاں حاصل کیں ان سب کے بیچھے ایک ہی سوچ ہوتی تھی کہ شاید آج بابا جھ سے خوش ہو کر مجھے سے ہوتی کھی کہ شاید آج بابا جھ سے خوش ہو کر مجھے سے ہوئی کہ دیں کہ صلہ مجھے تم پہ تخریم۔ مگرانہوں نے آج سے کہ دویا کی طرح بھی مجھ سے یہ نہیں کہا ۔ اسے ہر سک زویا کی طرح بھی مجھ سے یہ نہیں کہا ۔ اسے ہر بھوئی سے چھوٹی کامیابی ہے بھی کہا کرتے تھے مگر میری بھی فوش نہیں کر سے بردی کامیابی ہے بھی انہیں بھی خوش نہیں کر سے بردی کامیابی ہے بھی انہیں بھی خوش نہیں کر سے بردی کامیابی ہے بھی انہیں بھی خوش نہیں کر سے بردی کامیابی ہے بھی انہیں بھی خوش نہیں کر

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



دورجارای کے تمام انسان ایک جیسے ایک انسان ایک جیسے ایک اور جس طرح ان ایک جیسے ایک اور جس طرح ان ایک جیسے ایک اور جس طرح ہاتھ کی بانج انگلیال برابر نہیں ہوتے نا اس طرح بالکل اس طرح اولاد بھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہوتی ماما اخود غرض اور ناقابل اعتبار ... پھرمال باپ سب کوایک جیسا کیوں سمجھتے ہیں تھیک ہے بچول سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ مگروالدین کو بھی یہ بات مجھنی جا سے ناکہ کیااگر ایک بچہ کوئی غلطی کرے گاتو آپ جا ہے۔

سی۔ پتاہ ما آپ کو بھے ڈاکٹر بننے کاکریز تھا مگر باپنے
کہ اکہ میں ایم بی اے کروں میں نے بنا کسی ترود کے ان
کی بات مان کی۔ بھر میں نے سوجا کہ میں فیشن
ڈیزا کمنگ میں کچھ کروں مگرانہوں نے کہا کہ بچھے برنس
جوائن کرنا جا ہے میں نے کرلیا یہ سب میں نے اس
لیے نہیں کیا کہ میں ان کی سپورٹ بن جاؤں یا کسی ڈر
اور خوف میں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ میرے لیے
اور خوف میں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ میرے لیے
جو فیصلہ کریں گے وہ بہترین ہوگا مگر پھر بھی وہ جھے پہ فخر نہیں
بوا۔

وہ جب بھی میری برتھ ڈے یہ جھے بلینک چیک وے کوئی آفس ایمیلائی نہیں کہ جس کی کارکردگی سے خوش ہو کر جرسال اے ایک بلینک چیک پاڑادیں کہ جاو اور عیش کو میرا ابھی تک ہیشہ دل کرنا ہے کہ وہ میرے لیے کیک لا میں اور کوئی جھوٹا ساتحفہ اور محبت میرے لیے کیک لا میں اور کوئی جھوٹا ساتحفہ اور محبت سے مجھے دیں مگرانیا بھی نہیں ہوا۔ میرا بھی دل کرنا ہوں اور وہ مسکر آکر تھوڑا ساڈانٹ کر مجھے یاکٹ منی بوں اور وہ مسکر آکر تھوڑا ساڈانٹ کر مجھے یاکٹ منی دی سے مگرانہوں نے اس کی بھی مہلت ہی نہیں دی بید وہ ہر مہینے آیک فارمہ لٹی یوری کرتے ہیں آیک بوجھے کی طرح اور میرے آکاؤنٹ کو جیسیوں سے بھردیتے ہیں آیک بوجھے کی طرح اور میرے آکاؤنٹ کو جیسیوں سے بھردیتے ہیں آیک بیسے سے مگر میرا دل ان بیسیوں کو خرج کرنے کو جاہتا ہی ہیں۔ شمیں۔ یہ در کیکھیں مانا میں نے وہ سارے چیک ابھی تک ہیں۔ "میں۔ مگر میرا دل ان بیسیوں کو خرج کرنے کو جاہتا ہی ایک نہیں۔ "میں۔ یہ در کیکھیں مانا میں نے وہ سارے چیک ابھی تک ہیں۔ "میں۔ میں دکھی ہیں۔"

مشہور ومزاح نگاراور شاعر انشاء جی کی خوبصورت تحریریں ، کارٹونوں ہے مزین

آ فسط طباعت ممنبوط جلد ، خوبصورت گرد بوش

*አ*<del>ት</del>ንታኢተረናናለ አንትንታኢተረናናለ

| الماسكانام |
|------------|
|            |

آواره كردك ذائري مغرنامه 450/-دنیا کول ہے مغرنامد 450/-ابن بطوط کے تعاقب ہیں مغرنامد 450/-حلتے مولو جین کو جلیے مغرنامه 275/-محرئ تمرى بحراسانر مغرنامه 225/-خادكندم طنزومزاح 225/-أردوكي آخرى كمآب לקניקום 225/-

مكنتبه عمران وانجسك 37, اردو بازار، كراجي

NAMES OF THE PROPERTY OF THE P

زلت بچھےوی اس نے بچھے ایسابنادیا تھا اور انجانے میں
میں تم سے زیادتی کر تارہا۔ وہ بے شک اپنی ببند سے
شادی کرتی بس ایک بارتو بھھ سے کہتی میں سب سے لڑ
لیتا سب کو منالیتا آیک بارا بہنا باپ یہ اعتبار تو کرتی مگر
اس نے جو طریقہ اپنایا جس طرح بچھے زیانے بھر میں
خاندان میں رسوا کیا اور پھر اسفند کی موت نے بچھے

أيك مختلف انسان ميس بدل ديا تھا۔ مجھے دنیا کا ہرانسان نا قابل اعتبار کلنے لگا۔حالا نکبہ میں تم یہ شروع ہی ہے خود سے بھی زیادہ اعتبار کر تا ہوں محروسا کر ناہوں۔ بھی اس کا ظہار نہیں کرسکا۔ تم سے قریب نہ ہو سکا کہ کہیں ان دونوں کی طرح مہیں بھی کھونہ دوں اس بات سے ڈریا تھا۔ مکر میرا قصور بھی اتنا برا شیں تھا۔ زدیا نے بھی آگر جھوسے معالی میں مانگی۔ وہ این مال سے بات کرتی ہے۔ بھی اس نے جھ سے بعنی اپنے باپ سے بات کرنے کی کو حشش مہیں کی۔ حالا نکہ وہ انچھی طرح جانتی تھی کہ میں اس سے لتنی محبت کر تا تھا۔ بلکہ کر تا ہوں اور پھر حمادی خودساختہ تاراضی نے جیسے مجھے تو زہی دیا تھا۔ پھر میں نے بھی کسی کی پروا کرتا چھوڑ دی پر میں تم سب ے آج بھی اتن ہی محبت کر ناہوں جنتی سکے کر ناتھا۔ ہاں میں نے تم ہے بھی اظہار شیں کیا۔ بر میں مانتا ہوں کہ میں تم یہ گخر کر تاہوں اور تم ہے اب میں ان ودنوں سے بھی زیادہ محبت کر تاہوں کیونکہ میری بیٹی تم محبت کے قابل ہو تم اعتبار اور فخرکے لا کق ہو۔ بیہ ساري باتنس ميس تمهيس بهت جلد کهون گااور پھرتمهارا اہیے باباہے ہرشکوہ دور ہو جائے گاان شاءاللہ بس اب توایک بی وعاہے کہ تم ایز وے ساتھ ہمیشہ خوش رہواور میراب فیصلہ بھی تمہارے لیے بمترین ثابت ہو

وہ بہتی آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ وہ جلدی صلہ سے مید سب کمیں گے۔ اس بات کا فیصلہ کر کے وہ مطمئن سے آگے بردھ کئے تھے۔ مطمئن سے آگے بردھ کئے تھے۔ (باقی آیٹندہ)

اس سی سزاتمام بچوں کو دیں گے چاہے دہ قصور وار نہ ہول پھربھی۔..

ہوں پھر بھی۔۔ ماما بلیز آپ روئیں مت۔ میں آپ کو ہرٹ کرنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی میرامقصد کوئی غلط تھا یہ سب سرمنے کا بس آج میرا ول چاہ رہا تھا کہ میں یہ سب باتیں آپ سے شیئر کروں۔"اس نے اپنے ہاتھوں سے ماما کے آنسو صاف کیے تھے اور ان کے قریب ہو کر ان سے لیٹ گئی تھی۔

ے لیٹ گئی تھی۔ ''میری جان' میری بیٹی ہمیں معاف کرود۔ ہم سے غلطی ہو گئی ہم انجانے میں تنہیں دکھ دیتے رہے اور مجھی تنہیں سمجھ نہ سکے۔" مامانے اسے خود میں جھینج لیا تھا۔

الیا این الیانه کمیں۔ بس مجھے غلط نہ سمجھیں میں آپ دونوں سے بہت محبت کرتی ہوں۔
آپ سے بھی اور بابا سے بھی ہے حد بجھے بس آپ دونوں کی محبت اور اعتبار چا ہے اور شاید کل کے بعد بابا سمجھ لیس کہ میں نویا جیسی جیس ہوں نہ ہی بھی ہوں مسلق ہوں۔ کیونکہ میں صلہ ہوں اور زویا جیسی بھی نمیں ہوں۔ کیونکہ میں صلہ ہوں اور زویا جیسی بھی نہیں ہوں۔ کیونکہ جو بچھ میں برداشت کر چھی ہوں تازویا ہوتی تو بھی نہیں اور نہ اس نے کیا۔

میں آپ کو کیسے ستم بھاؤں ماما کہ میں نے کیا کھویا ہے ... بیہ بات بیہ دکھ میں بھی کئی سے نہیں کمہ پاؤں گی بھی بھی نہیں ...."

اس کے آنسوماما کے سینے میں جذب ہورہے تھے اور باہر کھڑے باباکی آنکھوں کی نمی بھی تیزی ہے ان کے چرے یہ بھیلی تھی۔ وہ ماما کو ڈھونڈ نے بہاں آئے تھے اور ان دونوں کی باتیں سن کردہیں رک گئے تھے اور پھرانہوں نے جو بچھ سنادہ نا قابل بقین تھا۔

''میں تم سے خوش ہوں میری بیٹی بہت خوش ہوں میں انی سب اولاد سے زیادہ تم پہ گخر کر تا ہوں۔ بس بیر بات کہنے اور سمجھنے میں میں نے بہت دیر کردی میں بھی تم سے اتنا ہی بیار کر تا ہوں جتنا زویا اور حماد سے کر تاتھا یا جتنا تم مجھ سے کرتی ہوں یا شاید اس سے بھی زیادہ بس میں ٹوٹ گیا تھا' ڈھے گیا تھا زویا نے جو و کھ اور

🛟 ابنار کورن 160 می 2016 🗧



مھی۔ایے کمرے کی اندھیری الکوٹی میں کھڑے حدان كاليي خيال تعاده إم اور ذير كي بهت اصراريه بقي وبال جا نہیں ب<u>ایا</u> تھا۔ مگر دل اسے اس روپ میں ویکھنے کا تمنائی قلاسووہ خود کواہے دیکھنے ہے روک تہیں پایا تھا۔ کیونکہ اے اس روب میں دیکھنے کی بہت جاہ میں۔ مرصرف اسے کیے مگر آئ دہ کی اور کی دلمن بی تھی۔ کسی اور سے کیے بھی سنوری تھی کسی اور کے نام کی مندی اس کے ہاتھوں میں لگی تھی۔ بیرسوچ کرہی دل بهت اداس اور به جین نقااور آنگھیں نم تھیں۔

ا محلے دن رخصت ہو کے دہ ایزد کے گھر آگئی تھی۔ ر خصتی کے وقت بابا کتنی ہی دریاسے خودے لگائے کھڑے رہے تھے اور بورے دل سے اسے خوش رہنے کی دعائمیں دی تھیں۔ آیا اور آئی بھی بہت خوش تھے البتہ خاموش کھڑے ایزد کے ساٹ چرے کے تاثرات کا ندازہ لگانا مشکل تھا۔ شادی کی تقریب ان کے گھر کے برے سے لان میں منعقد ہوئی تھی۔ وہ بهت ساده ی دلهن بن تقی نند زیاده ارستگهار اور نندی و المال حادي چر محى وه بهت خوب صورت لك راي

\$ اينار يحون 11 جون

Geoffen

ایہاہی تو تھاجذیاتی اور پھرچاہت میں شدت آہی جاتی ہے اور محبت تو نام ہی جذبات کا ہے۔ کمرے میں لگا

وہ اس دقت خود کو بے بسی کی انتہا یہ محسوں کر رہاتھا صلہ ہے اسے بہت سے شکو ستھے۔ ''صلہ … بیہ تم نے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔'' بے بسی اور بے چینی غصے میں بدلی تو بالکونی میں رکھے کتے ہی کملے اس کی ٹھو کروں کی زومیس آئے تھے۔وہ

المحلط المورد ا



ٹھیک ہے وہ زیادہ کسی بھی چز کی امید نہیں کر رہی تھی۔ لیکن وہ آتے ہی ہیرسب کھے گاریہ اس نے نہیں سوچا تھا۔

ُ ''بسای اور ابا کوہی شوق تھا۔ دشمنوں کی بیٹی لا کر بسانے کا۔''

''وشمنوں کی بیٹی۔''اب کہ صلہ کو داقعی جیران ہو تا بڑا تھا۔ اور اسے آبزو کا اس طرح کمنا برا بھی بہت لگا تھا۔ مگرصور تحال کا تقاضا تھا کہ وہ خاموش رہے اور اس کی بات ختم ہونے کا! نظار کرے۔

"بتا ہے صلہ میرے اندرایک بہت بری عادت ہے کہ میں اپنا قرض کسی یہ نہیں چھوڑ آلالہ ضرور لیتا مول- درنہ جھے چین نہیں آ باسکون نئیں لما من کیا کروں بس میری عادت ہے کیے میرے یمان شفٹ جونے کامقصر بھی شاید بھی تھا۔ "

وہ سے آرام سکون ہے جیٹا اسے بنارہا تھا اور صلہ سوچ رہی تھی کہ اس وقت یہ بات کرنے کی جیٹا کیا تک بنتی ہے جیہا تیں پھر بھی تھی تو ہوسکتی ہیں۔ ''تم سوچ رہی ہوگی کہ بیس یہ باتنس اس وقت کول

کررہاہوں۔"وہ اس کی آنگیوں میں دیکھتے ہوئے جیسے اس کے دماغ میں انجر ٹی سوچ کو پڑھ رہا تھا اور صلہ کو -اس کی آنگیوں سے خون آرہا تھا۔

الله وقت تو جھے تم ہے پیار بھری بابیس کرنی چاہیے۔ تمہاری تعریف کرنی چاہیے کہ تم بہت خوب صورت لگ رہی ہو۔ وغیرہ فیرہ تیکن تم چاہے جہنی بھی خوب صورت لگوچاہے تم آسان ہے اتری حورہی کیوں نہ بین جاؤ۔ لیکن پھر بھی جھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ آکیونکہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں شدید فرق نہیں پڑ آکیونکہ میں تم سے تمہارے مال باب سے ۔۔۔ فرت بھارے ہماری اس بمن سے ۔۔۔ جس تمہارے بورے خاندان سے شدید نفرت کرتا ہوں۔ "

وہ اب بھی اسی اطمینان اور سکون سے بعضایہ سب کمہ رہا تھا۔ جیسے اسے یہ سب کمنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ صلہ کا وجود جیسے اقعاد گمرا کیوں میں اتر یا آئینہ اے اپنا ڈاق اڑا آمحسوس ہور اتھا۔ محبت میں ناکامی یہ اسے چڑا رہا تھا اس نے اسے کتنے ہی مکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ کتنے ہی کرچیاں اس کے ہاتھوں میں چیمی تحسیں۔ مگر اس سے زمادہ تکلیف دل میں تھی وہ تو ان ونوں روز ہی مکڑوں میں تقسیم ہو آ رہتا تھا۔

"میں نے تم سے بھی محبت کی ہی نہیں ایک لحہ'
ایک بل" ایک سیکنڈ کو بھی نہیں ۔۔۔ تم صرف میرے
ایک دوست ہواور بس۔" یہ صلا نے کما تھا مگراس کی
یہ بات بھی حمران کو اس سے محبت کرنے سے روک
نہیں بائی گئی۔ وہ سب مجھتے ہوئے " سب جانے
ہوئے 'بوجھتے ہوئے ہوئے بس صرف اس سے محبت کے
جارہا تھا۔ ورواز ہے ہوئی وستک اسے واپس تھینے لائی

''درا نہیں کیا ہو گیائی جموٹے صاحب کو۔''وہ کمرے کو صاف کرتے ہوئے سوچ رہا تھا اور حمران گاڑی نے کر دہاں سے دور نکل آیا تھا۔

章 \$ \$

رات کے دوئے رہے تھے اور ایروائی تک کمرے
میں نہیں آیا تھا اس کی خطان آب کوفٹ میں بدلنے
گئی تھی۔ وہ بہت بے زار سی بیڈ کراؤن سے ٹیک
دگائے بیٹھی تھی۔ نیند آنکھوں سے کوسول دور تھی
اس کی آنکھیں اس وقت بالکل خالی تھیں بنا کسی سوچ
خوشی یا کسی بھی احساس کے اس نے بسی خود کو وقت
کے حوالے کر دیا تھا۔ حالات جا ہے جیسے بھی ہوں۔ وہ
سہد لے گی اس نے سوچ لیا تھا تجھی وروازہ کھلنے کی آواز
ہواس کی سوچ کا ارتکاز ٹوٹا تھا اور وہ سید ھی ہو بیٹھی
ہوا۔ وہ

'''میں اس شاوی ہے بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ قطعی نہیں۔ بلکہ میں بیرشاوی کرنائی نہیں چاہتا تھا۔'' وابزد بیڈ کیاس کرسی تحکیج کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ مناب کے لیے اس کی بیربات بالکل غیرمتوقع تھی۔

💸 ابناسكون 😘 جون 2016 🗧

Tection

جا رہا تھا۔ وہ بس حران نگاہوں سے اسے د کھے رہی تھی۔ میں میں اربی تھی۔ میں اربی تھی۔

''یادہ تم نے ایک بار پیجسٹرک پد میرے منہ پہ تھے او ہے۔ شاید تنہیں تھے یادہ۔ شاید تنہیں بادند ہو۔ شاید تنہیں بادند ہو۔ کو ہو گایاد میں اور دوستوں کے مائے اور دوستوں کے سامنے اٹھائی جانے دالی ذلت میں آج بھی محسوس کے سامنے اٹھائی جانے دالی ذلت میں آج بھی محسوس کے سامنے اٹھائی جانے دالی ذلت میں آج بھی محسوس کے سامنے اٹھائی جانے دالی ذلت میں آج بھی محسوس کے سامنے اٹھائی جانے دالی دلت میں آج بھی محسوس کے سامنے اٹھائی جانے دالی دلت میں آج بھی محسوس کے سامنے اٹھائی جانے دالی دلت میں آج بھی محسوس کے سامنے اٹھائی جانے دالی دلت میں آج بھی محسوس کے سامنے اٹھائی جانے دائی دلتا ہوں گا۔ ''

"وہ ایزد تھا۔ "صلہ کے زہن میں بکدم ہی جما کا ہوا تھا۔ وہ اس دفت قطعی نہیں جانتی تھی کہ وہ ایزد ہے۔ کو نکہ استے عرصے بعد اسے دیکھا تو وہ اسے بیجان نہیں یائی تھی۔ اور وہ تواس دفت بھی اسے جانتا تھا بیجان تھا۔ "میں اس دفت ..."صلہ نے تیزی سے کچھ کہنا چاہا تھاں اسے بنانا جائی تھی۔

''ابھی میری بالے بوری ٹمیں ہوئی۔'' ارز لے ہاتھ اٹھا کراہے بولئے ہے رو کا تھا۔اس کے بولنے لب تیزی ہے خاموش ہوئے تھے۔

الب تم خود سوچو صل که جن لوگوں سے ہمیں بيد والي اور رسوائي الي الملك وكل علم مول الوود ہمارے وسمن ہی ہوئے ناقز ایسے لوگوں سے ہم رشیع لسے جو رہے ہیں۔ گریہ بات ای بابانہ کھے سکے وہ آج بھی تم لوگوں کو اپنا آئتے ہیں اور بہت خوش ہیں۔ اس شادی ہے۔ مگرتم جانتی ہو تا تمہاری بس کی دجہ ے میں نے اپنا بھائی کھو دیا آوہ بھائی جو میراسب کچھ تھا۔ جس کے ہوتے ہوئے مجھے بھی کسی اور کی ضرورت نہیں بڑی اور زویا کے دھوکے نے اس کی جان لے لی۔ اے مار ڈالا ٔ حالا نکر وہ احیمی طرح جانتی تھی کہ وہ اے كتناجاتي بي- كتني جان جِهر كتي بين وه تم سب يدكه بعض او قات میں چڑ جا ما تھا کہ وہ مجھ سے زماوہ تم سب سے بیار کرتے تھے۔ حالا نکہ میں ان کا اکلو یا بھائی تھا اورجب مين ان سے لڙ ماتھا تو وہ مسكراتے تھے اور كہتے تھے کہ جب تم برے ہو جاؤ کے توسمجھ جاؤ کے کہ زوما میرے لیے کیا ہے۔ پھر کوں کیا زویا نے ان کے ساتھ النا الى جارون كى محبت يد ميرے بعائى كو قربان كرويا -

کسی کا کچھ نہیں گڑائم سبائی ای جگہوں پہ خوش ہو کھویا تو ہم نے تم جانتی ہو میں نے اپنے مال باپ کو مل مل ترشیخ دیکھا ہے۔ وہ روز مرتے تھے کو رروز جیتے تھے اور ان کا دکھ میرے اندر تم کو گوں کی نفرت کو اور برھادیتا تھا۔"

اس دفت ایزد کاوجود نفرت بنا ہوا تھااور صلہ کو جھلسا پاتھا۔

" میں سمجھ سکتی ہوں ایرد ۔۔ تمہارا دکھ ہمت برط ہے۔ گرمونی این حصہ کو بات میں نقصان سب کا ہوا ہے۔ سب نے اپنا اپنا حصہ کھویا ہے۔ گرمونی کر دیتا سب افضل ہے اور ہملاد بنائی ہے۔ دکھاور دلت اس وقت کو بھر دیتا ہے اور اسفند بھائی ہم سب کر بھی استے ہی اور اسفند بھائی ہم سب کر بھی استے ہی بہارے تو اس برائی اس کر دو اس برائی اس کر دو اس برائی برائ

اس نے نرم لیجے میں ایزدگو تھاتا جایا تھا۔ گروہ اب بھی عجیب نگاہوں ہے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اس وقت وہی کیفیت تھی۔ جو بجشہ صلہ کو البحن میں ڈال دیتی تھی۔ ناگواری 'نفرت اور ہانہیں کیا کچھ۔ وہ اب بھی سجھنے سے قاصر تھی۔ کیا کچھ۔ وہ اب بھی سجھنے سے قاصر تھی۔

"بول ... گرصلہ! میں نہ معاف کرنے والوں میں سے بین وہ تھیٹر سے بول اور نہ ہی بھولنے والوں میں سے بین وہ تھیٹر بھول سکتا ہوں۔ ججوم میں ہوئی اپنی بے عزتی نظرانداز کرسکتا ہوں۔ گرمیں تم لوگوں کو معاف کیے کروں کیے بھول جلال وہ سب تکلیفیں جو میرے ماں باپ کیے بھول جائی وہ سب تکلیفیں جو میرے ماں باپ نے سمی ... میں نے جو دکھ اٹھایا مجھے اپنے بھائی کی آئری ہوئی لاش آج بھی یا دے اور میں اسے یا در کھنا جاتا ہوں۔ نہیں بھولنا چاہتا بھی بھی ... کیونکہ میں اتنا اعلا ظرف نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں آج کی رات تمہیں کوئی انو کھا تحفہ دول ۔ جو میں آج کی رات تمہیں کوئی انو کھا تحفہ دول ۔ جو

حمهیں عمر بھریا درہے۔۔ "وہ اپنی جیب ہے کھ نکا کتے ہوئے بول رہاتھا۔

"اسے الو کھااور کیا ہو سکتا ہے۔ جوباتیں تم جھ سے كررہ مو-كيابى كوئى ذى موش انسان الى شادى کی پہلی رات این ہوی ہے کر ناہو گا۔"

صله کواس کی وہن حالت پہ تشویش ہورہی تھی۔ " یہ تمهارا مخفہ..."اس نے ایک لفافہ اس کی طرف برمهايا تفايه

" یہ کیا ہے۔ "اس کے مل میں الجھن برمو گئی

ول کی وجوم کن ایک وم ہی بہت تیز ہو گئی تھی۔

. ''کھول کر دیکھو۔'' دہ ذراسا مسکراکر کری ہے اٹھا اور کمرے کے وسط میں جاکر کھڑا ہو کہاادر لفافیہ جاک ہوتے ہی جلنے قیامت آلی تھی۔ کم از کم منا کو تو بہی محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی جلیے ہے اٹھ کھڑی ہو گی تھی۔ "نياب كياب ايزد الريد ذات علما ندان ہے۔ "وہ غصبے جلائی میں۔

يه مداق ميس .. تهماراطلاق ناميدي-"بالكر

ایزد... به ... " ده به سافته بی آن کی طرف

'' آ<u>ل با</u>ل … میں ایزوعباس بقائمی ہوش و حواس صلبه احمد حمهیس طلاق دیتا ہوں۔" اور ایزد نے میمی الفاظ اسی سکون سے تین بار دہرائے تھے اور وہ بنا کچھ بھی بوتے بس بھٹی بھٹی نگاہوں سے اسے و مکھ رہی

بإبتاجك گاكيه ذلت اور رسوائي كيابهو تي ہے اور جگ ہنبائی کیا چیز ہوتی ہے۔ وکھ اور تکلیف کیا ہوتی ہے۔ وقع ہو جاؤ میری نگاہوں کے سامنے سے تمہیں ويكفنا .... تتهميس چھوتا ميں ابني توہين سمجھتا ہوں چلي جاؤ یماں۔۔ "ایزونے بردی نے دردی سے اسے بازوسے پکڑ کر بھڑے ہا ہر نکال دیا تھااور دروا زہ اندر سے لاک المراعظ المالي تك مجهني كوشش كرراي تفي كه

اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیوں اس کا قصور کیا

''وە تو زويا نهيس تقى-وە توسب كوخوش دىكھناچا<sup>و</sup>تى تھی۔ پھریہ سب ۔ "آس نے اتھ میں تھا ہے کاغذیہ ایک غاموشِ نگاہ ڈالی تھی۔

اس کا دماغ چکرار ہاتھااور قدم مزید اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھے سجی سامنے کمرے کادردازہ کھلاتھااور آئی جانِ باہر آئی تھیں اور ایے اس طرح رات کے اس پہر کمرے کے باہر کھڑا ویکھ کربری طرح جو تلی

صلہ بیٹے کیا ہوا ہے یمال کون کڑی ہو ۔ اوہ فورا" ہی اس کے پاس آئیں تھیں اور وہ تو ہے۔ اشارے کی منظر تھی ان کاذر اسپارایات ہی دیکھے گئی من وه بمشكل اس كوسنها لي الى تحيين اور جياي اس کے اکف میں تعاہے کاغذیہ زگاہ بڑی توان کی سے بے

صله کو ہامدی الدمیت ہوئے آج دو سرادن تھا۔ وہ ہوش میں تو آگئی تھی مراس کے کی سی کیفیت طالای تھی۔ نہ وہ چھ بولتی تھی آور نہ ہی روتی تھی اور نہ ہی کسی دکھ کا اظہار کرتی تھی۔ بس خاموشی ہے لیٹی چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ جیسے سودو زیاں کا حساب لگارى بو رانكيولائزروية سے نيا آجاتى تھی توسو جاتی تھی اور پھر جاگئے کے بعد پھرے وہی کیفیت ۔ڈاکٹرز کے مطابق وہ شدید ذہنی ڈیریش کا شکار تھی اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ اس رات جب وہ تیورا کر گری تھی تو گرتے ہی ہوش و حواس ہے برگانہ ہو حمیٰ تھی۔ آئی جان کی آوانوں یہ تایا بھی کمرے سے نکل آئے ہتے اور کتنے ہی مہمان وہاں تماشا ویکھنے کو موجود تھے۔وہ رونوں بنا وقت ضائع کے لسے ہامپیٹل لے آئے تھے یہاں اسے فورا" ہی آیڈ مٹ کرلیا گیا تھاجب اس کی حالت وراسی ستبھلی تب انہوں نے اس کے ماں باپ کو

اے شادی کی پہلی رات طلاق ہو گئی۔ میں کس کس کو جواب دول گا۔ سب سے بردھ کرصلہ کو کیامنہ دکھاؤل گاکیے سامنا کروں گا اس کا بتا کیں آپ "آپ نے جب ميرے سامنے وامن كيميلايا تويس نے بناسو ہے مستحجے آپ کوہاں کردی کہ اس ظرح ٹوٹے رشتے بھر ے برمنجا میں محمد ولول میں چھائی کدوریت میث جائے گی اور ہم بھائی بھرے ایک ہو جائیں گے۔ گر ایزدوہ انٹالیت اور گھٹیا نکلے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سكنا تفاميس نے صرف آپ نوگول كى خاطرانى اولاد كو برسول سے دور کر رکھا ہے۔ میں نے انہیں برسول ہے ویکھا تک نہیں کہ بلاشبہ جو ہوا آئی میں تصور جارا تھا۔ تکر آج ایزونے پلک جھکتے میں بدلہ چاویا۔ وہ خود ہی بولتے بولتے جنتے بات کی مرائی من م تھے۔"توکیا ۔۔ایرونے کہیں صرف غصے اور صدر بیس المناتس الكيف وسيغ كے ليے الوصلہ كے ساتھ سب مين ال مرا فرا سرا فراس و الوكور المرا رکھے بیٹے یہ بیٹھ گئے تھے۔اگر دو من مزید کھڑے رتے توبقیناً الکھ جاتے۔

و احدثم تھیک ہو۔ "ووونوں لیک کران کے پاس

و میں تھیک ہواں۔ آپ لوگ جائمیں سال سے - " دہ باتھ کے اشار ہے ہے انہیں خود ہے دور ہٹا رہے تھے۔ وہ دونولِ تشویش سے انہیں ویکھ رہے تصليل كم مل ميں انہيں يادي آرہا تفاكد ايزد عيين ميں بھی باقی بچوں سے قدرے مختلف تھا۔ کسی حد تک ضدی اور جھڑالو ' برتمیزاور عموما" سب لوگ اسے چھوٹاآور لاڈلا سمجھ کراس کی غلطیاں نظرانداز کروہے تھے گراب وہ بچہ نہیں تھااور نہ ہی یہ غلطی نظرانداز کیے جانے کے قابل تھی۔

"فيس ني بهت غلط كرديا- بهت غلط ... جلد بازي میں میں نے صلد کی زندگی بریاد کردی۔"وہ ہانے رہے تھے۔ ان کا وجود نستنے میں بھیگ رہا تھا۔ وہ سرتھاہے میٹھے تھے مایا اور مائی مایوس ہو کروائیں چلے گئے تھے۔ رک کر کرتے ہی کیا جس مندے سامنا کرتے صلہ

اطلاع دی اس دفت صبح کے چھر بحرے متعے دہ دونوں بھر کے دفت اٹھر چکے <u>تھ</u>ے خبر <del>سنت</del>ے ہی دوڑے چکے آئے تھے ادر یمال آگرانہیں جو کچھ دیکھنے اور سننے کوملا اِس نے ان دونوں کو چکرا کرر کھ دیا تھا آیا کی طبیعت مگڑ ئی تھی اور باباتو بالکل ڈھے سے محمئے تھے انہیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ بیٹی کو سنبھالیں یا بیوی کی دیکھ بھال کریں اور تب ہے اب تک وہ دہیں تھے اور ابھی تک حیران دیریشان تنے کہ نیہ ہوا کیا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ انہوں نے توسب بہت نیک منتی ہے کیا تھا تو پھر \_ "بيرسب كيام بهائي صاحب ؟ايروكي جرات كيي ہوئی بیز سب کرنے کی آگر یہ شاوی کرنے کی اس کی مرضی جین میں تو کیول اس نے میری بیٹی کی زندگی رباد کردی کیانگازاتھامیری بیٹی نے اس کاج" الظمرون جب آيا اور تاني صله كوديكھنے آئے توجه

ان کے سامنے میں بڑے تھے۔امااندر صلہ کے پاس فين اور ان كي اين طبيعت اب فدرت بهتر تقي-وذ میں بہت تشرمندہ ہول تم ہے احمر - میں خود تہیں جات کہ سب کیا ہے ہم سب تو بہت خوش تص می توصله کوبهت جاہت اور پورے خلوص ہے بهوینا کرنے گئے تھے۔ مگر خدا جاتیا ہے کہ میں لاعلم موں کہ ایرو کے ول میں کیا جل رہا تھا۔ وہ کا سے بھی کہیں چلا گیاہے اور اس کا فوق تھی مسلسل بندے ورند میں اسے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کرونا اور تمهارے سامنے اس کا کربیان پکر آنگر میں کیا کروں۔ اسے کمال و هوندول میں بہت شرمندہ ہوں۔" آیا نے شرمندگی ہے سرجھ کا رکھا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی ہے نگابی ملانے کے قابل نہیں رہے تھے بس ہاتھ جوڑنے کی سررہ کی تھی۔ اور آئی صرف آنسو بماری تقيس حِيمة مناً "وه دونول بالكل انجان شے كه ايز دكياسوج

رہاہے۔ ''فیس کچھ نہیں سننا چاہتا کیا آپ کے شرمندہ ''میں معصد بیٹی کے ہونے ہے سب بدل جائے گا۔ میری معصوم بیٹی کے 

ا الماركون 119 جون 100

Ascilon.

۔۔ "سر... آپ ٹھیک ہیں۔"پاس سے گزرتی نرس نے ان سے ہمدر دی ادر تشویش سے پوچھا تھا۔ وہ بٹا جواب دیے اس طرح بیٹھے رہے تھے۔

# # #

صلہ ہپتال ہے گھر آئی تھی۔ جسمانی طوریہ وہ تھی۔ تھی تکرزہنی کیفیت ابھی بھی اس کی تھیک نہیں تھی۔ وہ وہ بی بی بالکل خاموش اور جیب ۔۔ اس رات کے بعد ہے اس نے ایک لفظ نہیں بولا تھااور نہ ہی کوئی آنسواس کی آ تھے ہے لیکا تھا۔ حماد بھائی اس کی بیاری کائی کرسب بچھ بھلا کر آگئے تھے۔ نومیا بھی بار اس کی خریت دریافت کرتی رہتی تھی۔ ماں باب بین اس کے کو اپی بین اس کے کو اپی میں اس کیے کو اپی میں اس کیے کو اپی آن تھے۔ نوال نہیں اربی بھی روز کوئی نہ کوئی اس کی خریت دریافت کرتے ہوا ماتھا۔ ور حقیقت خریت آنکھوں ہے نکال نہیں اربی بھی بس اس کیے کو اپی کی خریت دریافت کرتے آجا ماتھا۔ ور حقیقت خریت آنکھوں کے ذریافت کرتے آجا ماتھا۔ ور حقیقت خریت کی خریت دریافت کرتے آتھا کی اور بے بس دریافت کرتے تھے کہ اس ہے کوئی سے کوئی سے کوئی اس کے کو اپی کوئی اس کے کو اپی کوئی اس کے کو اپی کوئی ہے کہ اس ہے کوئی ہے گئی ہے۔ اس کی کوئیشن کے کرتے تھے کہ اس ہے کوئی ہے گئی ہے۔ اس کی کوئی ہے۔ اس کی کوئی ہے۔ اس کی کوئی ہے۔ اس کوئی ہے۔ اس کی کوئی ہے۔ اس کی کوئی ہے۔ اس کی کوئی ہے۔ اس ہے کوئی ہے۔ اس کی کوئی ہے۔ اس کی کوئی ہے۔ اس ہے کوئی ہے۔ اس کی کوئی ہے۔ کی کوئی ہے۔ کوئی ہے۔ اس کی کوئی ہے۔ کوئی

وہ پہلے ہی صدے میں ہے ان کی باتوں ہے اور میں ہوگان ہوگی کی شام مرتضی انگل اور آئی ہی آئے سے ان کی باتوں ہوگی آئے سے اس سے ملنے 'نہ ہی وہ دونوں نواوہ ویر بیٹے اور نہ ہی کوئی ایسی بات کی جس سے ان لوگوں کو آئے تھے اور نہ ہی آئی ذرا می دیر کوصلہ کے پاس ہمی آئر بیٹھیں بیار سے آئی ذرا می دیر کوصلہ کے پاس ہمی آئر بیٹھیں بیار سے اس کی خیریت پو چھی اور اسے جلد صحبت یاب ہونے ماتھ کی وعاوی ۔ آج کل ان کا برط بیٹا حنین اپنی قبلی کے ساتھ آیا ہوا تھاتو وہ اوھرادھر کی باتوں کے ساتھ ساتھ ساتھ اس کے بچوں کی ہمی با بیس کرتی رہیں ۔ جسے سن کر مالکا اس کے بچوں کی ہمی با بیس کرتی رہیں ۔ جسے سن کر مالکا دونوں کو با تیس کرتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ بنا پچھ دونوں کو با تیس کرتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ بنا پچھ دونوں کو با تیس کرتے ہوئے دیکھتی رہی تھی۔ بنا پچھ

گئی تحین با بھی ان کے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھیں اور چھھے دہ ردگئی تھی۔ تنہا 'خالی ذہن اور خالی دل لیے ... بالکل اکمیلی...

#### # # #

دصله و کھولو بیٹا۔ تم سے طفے کون آیا ہے۔"
ماماکی آوازیہ اس نے آنکھوں پر رکھابازو ہے زاری
سے بٹایا تھا اور اندر آنے والے حص کود کھ کروہ ہے
ماختہ ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسنے دنول سے وہ جیے نے
ماختہ ہی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اسنے دنول سے وہ جیے نے
مرے سے مب کھیاد آگیا تھا۔ وہ وہ اس کھڑا فاموثی
سے اسے دکھ رہا تھا۔ چندونوں میں وہ کیا ہے گئی
سے اسے دکھ رہا تھا۔ چندونوں میں وہ کیا ہے گئی
سے اسے دکھ رہا تھا۔ چندونوں میں وہ کیا ہے گئی
سے اسے دکھ رہا تھا۔ چندونوں میں وہ کیا ہے گئی
سے اسے دکھ رہا تھا۔ چندونوں میں کہ ان کہ ان کہ اور
اپنی چاہت کو دل کی تمہ میں کیوں ہوا گئے ایک راست سے کی اور
سے میں ہورہی تھی۔ دو جی طرح ایو سے مرتھائی
موئی سی بیٹھی تھی دو اس کو اسے اس طرح دیوں سے مرتھائی
ہوئی سی بیٹھی تھی۔ دو جی طرح ایو سے مرتھائی
ہوئی سی بیٹھی تھی دو اس کی آنہوں تھی۔ دو جیل دو سی مراس کے ایک ایک انداز سے دندگی
موئی سی بیٹھی تھی۔

دوبینی و تابیا ... کھڑے کیوں ہو؟"ما اسے کم صم انداز کو جرائل سے دیکھ رہی تھیں۔ کچھ تو تھا ایسا جو انہیں چونکا رہا تھا۔ وہ تھوڑا بہت جانتی تھیں کہ ان دونوں کی آپس میں تھوڑی بہت دوستی ہے یا شاید جان بچان مرحمران کے انداز میں آج کچھ ایسا تھاجو انہیں چونکارہا تھا اور صلہ کا اس سے نگاہیں چرانا ... وہ سمجھ شمیں ماری تھیں ..۔

یں وقا ہیں۔ ''تم لوگ باتیں کر دہٹا۔ میں ابھی آتی ہوں۔''وہ ان دونوں کی خاموتی سے تھرا کر باہر جلی آئی تھیں۔ مگر کرے سے باہر آکر ان کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔وہ اس جپ کاامرار جاننے کو وہیں کھڑی ہوگئی تھیں۔وہ کتنے ہی پل وہیں کھڑاا سے کم صم اس

🛊 بندكون 120 جون 2016 🗧

Coffee

طرح بیشاد بکھارہاتھا۔ بھردھیرے سے آگے بردھااور ڈریننگ ٹیبل کے ساتھ رکھااسٹول تھینچ کراس کے سامنے بیٹھاتھا۔

وصلب اس فرهر است باراتھا۔
وہ بچھلے کتے ہی دنوں سے علی کی طرف تھااور دنیا
سے اس کارابطہ جیسے کٹ چکا تھا۔ ملا 'ڈیڈ اور پھر حنین
کی مسلس آتیں کارنے اسے گھر آنے یہ مجبور کیا
تھا۔ وہ کل شام جب گھر آیا تو ہام اور ڈیڈ آئیس سے
واپس آئے تھے وہ صلہ سے کس نے آئے تھے اور تب
اسے صلہ کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کے
بارے میں پتا چلاکل کی تمام رات وہ بی سوچتارہا کہ آیا
کہ اسے صلہ کے ہاں جاتا جا ہیے یا نہیں۔ مریحروہ
خود کو یہاں آئے سے روک نہیں بایا تھا اور اب اس

روکیسی ہو۔۔ ''اب کچھ تو کہنائی تھانا۔ صلعہ نے ذراسی نگائیں اٹھا کراہے ویکھا تھا اوران نگائوں میں کیا کچھ تھا۔ جیسے کمہ رہی ہو کہ اتناسب ہو جانب کے بعد میں کیسی ہوسکتی ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ایسے دیکھاتہ صلہ کو محسوس ہوا تھا کہ جیسے اس میں

قا۔ اے دیکھاتو صلہ کو محسوس ہوا تھا کہ جیے اس میں اب بھی کچھ زندگی باقی ہے۔ اب بھی اسے دکھ اور انگیف کا احساس ہو بائے اور اسے دیکھاتو کئے ہی دنوں سے آنکھوں کی گرائیوں میں کہیں نیچے چھے آنسو جیزی سے سطح یہ ابھر آئے تھے اور وہ رویڈی محقی۔ اسے دنوں میں آج بہلی باروہ روئی محقی بھوٹ محقی۔ اسے دنوں میں آج بہلی باروہ روئی محقی بھوٹ کون سے اور وہ بس

روئے جارہی تھی۔ ''صلب پلیزمت روں پلیزایسے تومت رو۔'' وہ جیسے اس کے آنسووں میں بما جارہا تھا۔ وہ اس کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔وہ توبس مدھم مسکراہث میں ہی اچھی گلتی تھی۔

الیات کا جہاں ہے۔ ہم بہت تکیف میں ہوں ۔۔ ایک انہت کا اجہاں ہے جو میرے پورے وجود میں پھیل

گیاہے۔ مجھے رونے دو حمدان کیونکہ اب ہے آنسوہی میرا نقدر ہیں ۔ ہیں ۔۔۔ ہیں ۔۔۔ "وہ بول نہیں پارہی محی۔ وہ بس روئے جارہی تھی اور وہ ہے ہی ہے اسے دیکھ رہاتھا۔

مسلب بلیزایے مت رو- خود کو تکلیف مت وو- پہلے ہی تمہاری طبیعت مشکل سے سنبھلی ہے۔ پلیزصلب " پیلیز صلب سے سیال

" در میں نے تو کہی کسی کو دکھ نہیں دیا۔ کہی کسی کا برا تک تکلیف نہیں دی یہاں تک کہ بھی کسی کا برا تک نہیں سوچا کی میں جو سب کو خوش کرنے جلی تھی اپنا کیوں حمران کردیا میں نے ۔ اپنی برخوشی کیل دی میں آب قران کردیا میں نے ۔ اپنی برخوشی کیل دی میں جو کل تک سراٹھا کر چلتی تھی آن انٹن کیوں آئی میں جو کل تک سراٹھا کر چلتی تھی آن کو گوں کے سوال اور چھتی تکا بیں میرے دل کوچروں ایس میں بہت ہوجی ہوں دان رات سوچی بول گرفتھے اپنا کوئی تصور نظر ہوں دان رات سوچی بول گرفتھے اپنا کوئی تصور نظر میں نہیں آئی میں کیا کوئی حمال میں کے دونوں ہاتھ تھا ہے اس سے بوجھ درتی تھی اور وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ جن اس سے بوجھ درتی تھی اور وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ جن سے اسے تسلی دے کے اور قدموں کو چینے زمین نے جاکوانا تھا۔ ایسا کیا تھا جران میں کہ دکھ سنے والا وہ بہلا میں گیا تھا۔ اسے دول کے رکے آندواس کے ماسے بردر سے تھے۔ ساسنے بہدرے تھے۔

''نیا ہے بھی بھی ہیں سوچتی ہوں کہ ہیں نے شہیں دکھ دیا' شہیں نکلیف دی' تمہارا دل تو ژا' بجھے کہیں اس کی سزا تو نہیں الی بناؤ تا حمدان ۔ تگر ہیں نے تو یہ سب ٹوٹے رشتے جو ژنے کو کیا تھا' میں توسب کو خوش دیکھنا جاہتی تھی' کہیں' کہیں تم نے تو۔'' وہ چند لمحوں کو رک کر اسے دیکھ رہی تھی اور حمدان مشتکر تھا اسے سننے کا۔

دوکہیں تم نے مجھے بددعا تو نہیں دی تھی کہ میں۔ "اس کی ذائن رو بھٹک رہی تھی۔وہ کیا کہ رہی تھی۔حمد ان تڑے اٹھا تھا۔

بنار كون 121 بنون 2016 إ

میں جلی آئی تھیں۔ ''کیوں کیا ہوا اس کی طبیعت ٹھیک ہے نا۔''وہ از حدیریشانی سے یوچھ رہے تھے۔

" ہماں طبیعت تو آب نہلے سے کانی بهتر ہے ہم وہ ابھی تک اس شاک سے نکل نہیں پائی ہے اور پتا نہیں کب تک وہ خود کو سنجمال پائے گ۔" ان کی آنکھیں تمکین انبول سے بھرنے کئی تھیں اور وہ بیشہ کی طرح خود کو قصوار سمجھتے ہوئے بس خاموش ہی

دو آپ کو نہیں گاناکہ ہم نے صلہ کے ساتھ بہت بری زیاوتی کردی ہے۔ صرف اس از نہیں بلکہ پیشہ سے بی ... ہم اپ ہی دکھوں اور تطبیعوں ہیں گئی رہے اور اس کے بارے میں بھی سوجا بی نہیں ... ہم نے اس کے سارے بوجھ اس وال دیے اور بھی سوجا میں نہیں کہ وہ کیا جاہتی ہے یا وہ کیا صوں کرتی ہورہی ہے اور اس جاراتی خاموشی سے کہ ہمیں بھی بہا ہی ہورہی ہے اور اس جاراتی ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہورہی ہے اور اس جاراتی ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہورہی ہے اور اس جاراتی ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہورہی ہے اور اس جاراتی ہا ہوتی ہے اس کی اس بھی ہوری طرح ہورہی ہے اور اس جاراتی ہا ہوتی ہے انہیں دیجے رہے

"کوراس بارتوجم نے جلد بازی کی جدا کردی-بنا
سوچے سمجھے اس کی زندگی کو جھینٹ چڑھا دیا میں نے
کتامنع کیاتھا آپ کو کہ اتی جلد بازی نہ کریں جمر
آپ نے وہی کیاجو آپ نے جاا ۔ بھشہ کی طرح۔
میں نے کتنا کما آپ سے کہ جھے ایرد کی آ تھوں
میں نے کتنا کما آپ سے کہ جھے ایرد کی آ تھوں
میں۔ وہ خلوص وہ حیائی۔۔ وہ اپناین نظر نہیں آ با مگر
آپ نے میری ایک نہیں سی اور بس اسے اسفند جیسا
میں بہو تکر آپ نے اپنی انا اور خوداری کا علم بلند
میساہی ہو تکر آپ نے اپنی انا اور خوداری کا علم بلند
میساہی ہو تکر آپ نے اپنی انا اور خوداری کا علم بلند
میساہی ہو تکر آپ نے اپنی انا اور خوداری کا علم بلند
میساہی ہو تکر آپ نے اپنی انا اور خوداری کا علم بلند
میساہی ہو تکر آپ نے اپنی انا اور خوداری کا علم بلند
میساہی ہو تکر آپ نے اپنی انا اور خوداری کا علم بلند
میساہی ہو تکر آپ نے ہو ٹر نے کو بس اپنی بی کے استھے کو
میساہی ہو تکر آپ میں اس کا چرود کھی ہوں تو جھے اپنا
میں ہو ل اٹھتے ہیں میں اس کا چرود کھی ہوں تو جھے اپنا

000

حب ہے انہوں نے جران اور صلہ کی ہاتیں سی تھیں۔وہ بہت اداس اور نے چین میں۔ مہرہ کران کے ول میں ہول اٹھ رہے ہے۔ انہوں کے جلد بازی مِي صلَّه كي زندگي خراب كندي تفي وه اس وفت علي ابني سوچول مين هم بليفي تفين جب احمد صاحب سرے میں داخل ہوئے تھے اور انہیں اس طرح بیٹھا د مک*ھ کر پریشانی سے ان کی طرف آیئے تق* "كيا بات ہے صالحب ايسے كيوں بيني بن طبیعت تو تھیک ہے ..." وہ فکر مندی سے پوچھ رہے منعددہ آج کل بالکل پہلے کی طرح سے بی ان کاخیال ر کارے تھے اور صلہ کانوجیے سامیہ ہی بن سمے تھے۔ دیں تھیک ہول۔ بس صلہ کے بارے میں سوج ربی تھی۔" وہ ابھی کھے در تک صلہ کے پاس ہی عیں۔ وہ اب اکثر راتوں کو صلہ کے ساتھ ہی سونے • لكى تختيس مكر آج جب صله سكون آور ددا كے زير اثر و المراجي الوقع ال كے سونے كا اطمينان كر كے استے كمرے

🕻 ابنام**كون 1**2 جون 2016 👯

Geeffon

جنتی تم مجھ سے کرتی ہو۔ انتی بھی نہیں جنتی میں نویا اور حماوے کرما تھا بلکہ ان سب ہے کہیں زیادہ۔۔ اتنی زیادہ کہ اس کی شدت کا اندازہ مجھے خود اب ہوا ہے۔جب تم دور جاتے جاتے پھرے لوئی ہو میرے ياس مريح يوجهوا وبيثاقعبور ميرابهي انتانهيس تفاأن سب میں اس پھیرونت اور حالات مل کرانیے ہوگئے اورسب مجمع خود بخو مو بالميااور زديا جس په بجھے بہت مان تھااس نے مجھے بہت تکلیف دی وہ ایک باریلیث کر مجھے کے نہیں آئی اور نہ ہی مجھے معانی اتلی اور پھر حماد کی خود ساختہ ناراضی ... بسرحال محرمیں جانیا مول کہ تہمارے کے سب بھولنا بہت مشکل ہوگا میری بنی ممرض جاہتا ہوں کہ وہ سب کچھ تم آیک بھیاتک خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور پرے میں والی صليب بننے كى كوشش كرو بيس وعدہ كر نا ہول جنسائم كهو کی دسا ہی کرون گاہ تھماری ساری حسر تین بوری كرول كا-أيك بار تفيك موجاة اور جمع كمؤكد عن آب ے تاراحی میں ہول میں پرسکون ہوجاؤل کا اللہ اس صرف ایک باد " حاف کی بولتے ہو گئے ان کی أتكه سے ایک آنسو كر كر صله کے التركی پشت بر كرا تھا۔اس کے ہاتھ کے میر محسوش بی کرکٹ کی تھی مگر ۔ وہ محسوش نہ کرسکے گئے ہی کسے دوران جیکئے محبت سے اے رکھتے رہے تھے اور جس وقت وہ حالتے کو۔ تھے۔ صلہ کی آنکھول سے دو آنسو نکل کر کنیٹی سے محزر کراس کے بالول میں جذب ہو کے تھے۔ وہ اس یل جاک گئی تھی جس وقت آیک برسول پر انے کمیں نے اس کی بیشانی کو حرارت بخشی متی اس میں زندگی دوڑ کئی تھی۔ اس نے سب سنااور محسوس کیا تھا۔ بیہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ٹھوکر کھاکری عبصلتاہے ممر بعض دفعیہ وہ ٹھو گراتی شدید ہوتی ہے کہ انسان اس میں بہت کچھ کھودیتاہے ، مرسنبھل جا اے۔ «میں جانتی ہوں باباکہ آپ بھی میرا برانہیں چاہیں مع سب ایسے ہی ہونا فقا۔ اگر حالات ایسے نہ ہوتے تو بھی ہیرسب ایسے ہی ہونا تھا۔اس میں کسی کا قصور تہیں ہے اور میں آپ سے شکوہ تو کر سکتی ہوں'

آب قصور وار لگتا ہے۔ مجھے راتوں کو میند نہیں آتی ہے اسم بیر ہم سے کیا ہو گیا ہے۔"وہ پھوٹ پھوٹ

و المن قدر عد هال لك رب عضاور آج صالحه في پہلی باران کی آنگھوں میں آنسو<u>د تھے ہت</u>ے فقال سے اجهى اور بهى بهت كجه كهناجامتي تقيس بمران كي حالت كوديكھتے ہوئے مزید ایک لفظ بھی نہیں كمدیائی تھیں اور ان کے سونے کے بعد وہ حیب جاپ کمرے ہے با ہر نکل آئے تھے۔وہ کتنی ہی در خاموشی سے لاؤ بج میں بیٹھے رہے تھاان گنت سوچیں تھیں جوان کے اندر طوفان مياري تحيي- وه تعبرا كرائم يتح عقم مكر یے کمرے بیں جانے کی بجائے صلہ کے کمرے میں والسيئ من من الله على اور مع سوراى انت الب كالدهم سي دوشن بورك مراعين يعلى مولى تقى ووريهم وهيم قدم الخلات اس ر چے آئے تھے حبت اس کے مربر ہاتھ برتے ہوئے اس کی بیشان پر بوسہ دیا تھااور پھرجانے ہے اس کے اس کے قریب میں گئے تھے اور کیٹے ہی کیجے خاموشی ہے اے سے رہے ہے۔ '' جھے معاف کردیتا میری بٹی ہے ''ہو کے سے اِن

و مر میرا خدا کواہ ہے میں نے اپنی طرف سے تمهارے کیے ایک بمترین فیصلہ کیا تھا مکر قسمت میں کچه اور بی لکھا تھا اور وہ فیصلہ چند ہی تھنٹوں میں تمهاری زندگی برل گیااور میں بھی بے بی سے دیکھاہی بالمكريس نے بھى نہيں جا اتفاكد تمهارے ساتھ بھی بھی کچھ بھی ایسا ہو۔ کیونکہ ایک باب بھلا بھی این بنی کا برا کیسے سوچ سکتا ہے آور بنی بھی اگر تمہارے جیسی ہو تو۔۔ نیک اور معصوم تر یوں می محبت کرنے والی۔ میرا ول جاہتا ہے کہ میں وقت کو الم اور چرے سے ملے جیسا ہوجائے اور بین تهماری تمام خوابسوں کو بورا کروں اور حمہیں ا بناول کہ بیس تم ہے کتنی محبت کر ماہوں۔ اتنی نہیں Segilon.

🚓 ابنار کون الح12 جون 2016

<u> کے لب ملے تھ</u>

مگر ناراض نہیں ہوسکتی ہوں بہی بھی تو پھر معافی کا سوال کیسا۔ بس آج میری آیک پر انی خواہش پوری ہوئی آپ کے منہ سے بیرسب س کر جو میں ہیشہ سے سننا جاہتی تھی میں نے دل کو جھوڑ کرداغ کی بات انی اور بہت کچھ کھوکر بھی بہت کچھ پالیا ہے جو پانا چاہتی تھی آپ کی محبت آپ کا کالخزاور انتہاں۔ ''

#### 

اس واقعے کو گزرے تقریبا" جار ماہ سے زمادہ مو چکے تھے آہت آہت سندسب ہی ای آی زند کیوں میں لوٹ رہے تھے۔ مصوف ہورے تھے حماد بھائی اپنی فیملی سمیت یا کستان شفٹ ہو تھے تھے۔ بابا نے زویا کو بھی آئے گی اجازیت دے دی تھی۔ کیکن ٹی الحال کو بھی آئے گی اجازیت دے دی تھی۔ کیکن ٹی الحال اس کے آنے کاروگرام نہیں بن پاریا تھا۔ ورینہ وہ ب سے ملنے کو ہے جین و بے باب تھی۔ حماد بھالی باكتنان أيمئ تضاورتها كمساته ان كالمفس سنهال لیا تھا اور ان کی ہوئ عائشہ نے بااے ساتھ مل کر ال کے سے عالمان کے آئے سے کر میں خوب رونق ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن شرار ہیں اور مستیال کر ما مجر آقفا اور سب کا دل بهلا رمتا تھا۔ مرتقنی انکل کی فیلی ہے گئی چر سے روابط بحال موسمة من الكل اور آئ التراي على أت تريي حين بھی آج کل اپن قبلی کے ساتھ پیش تھااور اس کے بچوں اور عالیان کی آیس میں خوب دوستی ہو گئی تھتی۔ سب بچھ آہستہ آہستہ ویہائی ہور ہاتھا جیسا سکے تھا۔ بس ایک صلہ تھی۔ جے ہر گزر۔ تے۔ کمچ میں لکیا تھا کہ جیے اس کے اندر زندگی ختم ہور ہی ہے۔ اس کے اندر اِداً ی نے ڈریا ڈال لیا تھا اور اس کی خاموشیاں بردھنے لکی تفیں۔ وہ صلہ جو آس یاس سوسائٹ میں ہے حد اسٹانلیس لڑکی سمجمی جاتی تھی۔وہ اس قدر البھی بکھری رہے گئی تھی کہ کوئی اے پیچان ہی شمیں یا تا تھا۔اس في سب من اجلنا الت كرنا جهور والقا و سب ہی اس کا بے حد خیال رکھتے تھے اور سب المعالم مرحدان تعاجو آج بھی اس کاای طرح خیال

ر کھتا تھا۔ ای طرح بات کر ہا تھا جیسے پہلے کیا کر ہا تھا۔ اس چجو کھے ہوا۔وہ اے بھلا چکا تھااور اے بوں لگتا تفاجیے اسنے صلہ کو پھرے کھو کریایا ہے۔ ہال بیہ الكات صلمة في اس عات بدكري ك کھار کی تھی۔وہ اس کا فون اٹینڈ نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کے کسی میں کا جواب دیتی تھی۔اور اگر ایک دوبار وہ اس سے ملنے بھی آیا توصلہ نے اس سے ملنے ے الکار کردیا تھا اور میں سب تھاکہ آج دہ اپ تمام كام جمور تيار كراس ملنے چلا آيا تھا اور انفاق بى تفاكدوه اليب با مراا وُرجيس بي س كئي تقي جهال بطامِر تووہ عالمیان کے ساتھ جیٹھی اس کے قبورٹ کارٹون و مکھ ربی تھی لیکن بہلی نگاہ میں ہی حدان ہے جان کیا تھا کہ اس کا دھیان کمیں اور ہے اور وہ ملکتے ہے کیروں میں یے تر تیب بالوں کے ساتھ وہ کمیں سے بھی وہ صلا ں لگ رہی تھی جے بھی حران جانیا تھا۔ حران کو ہے اختیار وہ شام یاد آئی تھی جب وہ میلی بازاس کے بلانے یہ اس کے شومیں آئی تھی۔ای شام دہ آئی حسين لگ رئي تھي كيريال ميں كتني ہي نگاہيں باربار اس کی طرف ان میں رہی ہے۔ اس صلہ میں اور آج کی صله مين زمين آسان كافرق تفا

جران کایوں باربار سے بات کرنا اور یوں باربار سے ملنے آنا سے اپنا محسوس ہو تا اسے وہ اس سے ہمدردی کررہا ہے یاس پرترس کھارہا ہے۔ صرف اس لیے کہ وہ اس کی دوست ہے اور حمل آن کاوعوا ہے بھانے کی خاطروہ اس سے ہمدردی جمارہا ہے۔ حالا نکہ وہ بست معروف انسان ہے اور اس کو اور ہمی بہت سے دو بست معروف انسان ہے اور اس کو اور ہمی بہت سے کام ہیں۔ مگریہ صرف صلہ کی خام خیالی تھی۔ حمدان کے خیالات اس سے قطعی پر عکس تھے۔ وہ صلہ کے کے خیالات اس سے قطعی پر عکس تھے۔ وہ صلہ کے لیے آج بھی وہ ی محسوس کرنا تھا۔ جو پہلے دن سے کرنا ترباہے۔ مگروہ یہ سب صلہ کو سمجھانہیں پارہاتھا۔

ارباہے۔ مگروہ یہ سب صلہ کو سمجھانہیں پارہاتھا۔

آرباہے۔ مگروہ یہ سب صلہ کو سمجھانہیں پارہاتھا۔

مرف متوجہ ہوا تھا۔ عالیان کے پکار نے پر ہی اپی سوچوں میں کم بیٹھی صلہ نے اسے دیکھا تھا۔ جو نجانے طرف متوجہ ہوا تھا۔ عالیان کے پکار نے پر ہی اپی سوچوں میں کم بیٹھی صلہ نے اسے دیکھا تھا۔ جو نجانے سوچوں میں کم بیٹھی صلہ نے اسے دیکھا تھا۔ جو نجانے

ابنار کون 12 جون 2016 ؟

Leeffon

چاہوں تو۔ "وہ چند قدم بردھا کراس کے سامنے آکھڑا ہوا تھا۔ جیسے اسے منالے گا۔ کیونکہ اب وہ کسی قیمت يه اسے دوبارہ کھونانہیں چاہتاتھا۔

وفتو میں چلی جاتی ہوں اور تم مجھے روک شیں سکتے۔"وہ اس کے ہاں ہے گزر کر اندرایے کمرے میں چلی گئی تھی اور آندر جائے دروازہ لاک کرلیا تھا۔ اور حمران کتنے ہی کہتے وہیں کھڑا رہا تھا۔ اس کا وجود جیے برف بن گیا تھا۔ اس کی رگ رگ میں افسوس بھیل رہا تھا کہ صلہ اس کے خلوص اس کی محبت کو سمجھ مبيرياتي تھي۔

اوراس رات تمام وفت حمران نے بیہ سوچے ہوئے گزارانھا کہ اے صلہ کواس فیزے سے نکالنا ہے اور كييے اس بات كالقين دلاناہے كه دواس برترس ك کھارہا بلکہ وہ آج بھی سے میں اس سے محبت کریا ہے افران نے سولیا تھاکہ اے گیاکرتا ہے۔ # # #

" حمدان کھاٹا کھاؤ بیٹا ... کب سے خالی پلیٹ کے مشے ہو۔"ماما تھلے بندرہ منٹ سے نوٹ کر رہی تھیں کہ وہ جانے کس سوچ میں اگم ہے اور بس خالی پلیث سامنے رکھے بیٹھا ہے ان کے پیار سنے بروہ ان کی طرف متوجه ہوا تھا کر کھائے کی طرف ہاتھ ابھی بھی من برعایا تھا۔

'کیاسوچ رہے ہو بیٹا۔"اب کے ڈیڈ کے جی اس کی خاموشی کو محسوس کیا تھا۔اس وقت ڈ ٹرید وہ تینوں ہی تھے۔حنین اپنی فیمل کے ساتھ کہیں کیا ہو آتھا۔ 'قیٹہ وراصل میں جاہتا ہوں کہ آپ لوگ احمہ انکل ہے بات کریں۔" وہ بمشکل ہمت جنابایا تھابو لنے ک و گرندا ہے ایک عجیب سی جھجک ہور ہی تھی۔ «كىسى بات؟" ئام واقعى سمجھ نهيں بائى تھيں-''ام میں صلہ سے شاوی کرنا چاہتا ہوں۔'' وکیا..." ماہا کا ری ایکشن وہی تھا۔جو اس نے سِوچ رکھا تھا ڈیڈ البتہ بالکل خاموش تھے اور بس اسے و کھارے تھے۔

كب ب وبال كفراتها-ودكيسي ہوصلى ٢٠٠١س نے عالیان کو يمار كرتے ہوئے اس سے پوچھاتھا۔ وہی جان لیوا مسکر آہد جو ہمیشہ صلہ کو کو جگز لیں اجابتی تھی۔

" تُعيك بهول-" مرهم سامخضر جواب تھا۔ ''کمآن جاری ہو بمیصونا ...."

اہے عالیان کے ساتھ معروف دیکھ کروہ اٹھ کر جانے گئی تھی۔ کیکن حمدان اس کی طرف ہی د ملیھ رہا تھا۔ سو فورا"ہی روک لیا۔ وہ دوبارہ سے اپنی حکہ بیٹھ

تم کیوں آئے ہو یمال؟"وہ مسکراہث کے سحر ے نکل آئی تھی۔عالیان اندر کی طرف کیاتو صلہنے ایک دم ہی اس سے کہا تھا۔ وہ پرنبی خاموشی سے اسے ویکھیا رہا تھا۔ وہ تنطعی توقع نہیں کررہا تھا کہ صلہ اس

ے بیرسے کمے کی۔ (انگیامطلب کے بیری تم سے ملنے نہیں آسکتا۔" اسے کی الجھ کر یو جھاتھا۔

وی قراوچھ رہی ہول کہ کیول آئے ہو جھے سے لمنے۔ "اس کے انداز من خفائی یا ناراضی حمدان سمجھ

وكيول ميس تم سے ملتے اللي أسلنا يم ووست ہیں صلب میں توبس ایسے ہی تم سے ملنے جلا آیا تھا۔ کیونکه تم نه کال ربیبو کریزی تحقیق آور نه بی کسی میں۔ کا جواب دے رہی تھیں۔ تو مجھے تمہاری فکر ہورہی تھی۔ میں۔۔۔'

"ہم دوست متھ حمدان .... اب نمیں ہیں۔" حدان کی وضاحت کو اس نے پیچیس ہی ٹوک دیا تھا۔ وہ حرانی ہےاہے دیکھ رہاتھا۔

و جھیے کسی کی ہدردی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری بھی نہیں۔ تم یماں مت آیا کروب کیونکہ میں کسی سے ملنا نہیں عِامِتی .... تم ہے بھی نہیں .... "وہ اپنی جگہ ہے اٹھ

وراگر میں نہ جاؤں تو۔ تمہمارے پاس رمنا

🛟 اينار**كرن (1**2 جون 2016 🛟

FOR PAKISTIAN

Recifor

سمجھانے کے آپاس کاساتھ دے رہے ہیں۔اس کو کوئی اڈرکیوں کی تمی ہے کیا۔ایک اشارہ کرے توایک سے بردھ کرایک اٹری اس کی منتظر ملے گی۔ پھرصلہ ہی کیوں اور پھرلوگ کیا کہیں تھے۔"اب کہ مام ذراخفگی

سے بولی تھیں۔

در بین مام ان ساری لؤکیوں میں صلہ نہیں ہوگی اور جھے صلہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ ڈیڈ پلیز آج احمہ انکل سے بات کریں اور جھے یہ بھروسار تھیں۔ "وہ جو اب تک کمہ نہیں بارہا تھا۔ مام کی بات من کروہ آسانی اب تک کمہ نہیں بارہا تھا۔ مام کی بات من کروہ آسانی سے اپنی بات کہ کہا تھا اور ڈیڈ نے ایک بل بیں جان کیا تھا کہ وہ ایسا کیوں کمہ رہا ہے۔ اس کی آتکھوں میں انہیں صاف نظر آرہا تھا کہ وہ والی سے ایسا کی اور انہوں نے اس کی تھا کہ وہ ایسا کی اور انہوں نے اس کی آتکھوں میں سے سے ور کر مسلم کے اور انہوں کو بھو۔ اس کی آتکھوں میں سے سے ہو ہوا اس میں اس بی گاکیا وہ کھو تہیں سے اور پھر صلم کے ساتھ تو ہوا اس میں اس بی گاکیا وہ کھو تہیں سے اور پھر صلم کے ساتھ تو ہوا اس میں اس بی گاکیا وہ کھو تہیں سے اور پھر صلم کے ساتھ تو ہوا اس میں اس بی گاکیا تھا کہ وہ ایسا کیوں جاہ رہا تھا کہ ہو تھیں اس بی گاکیا تھا تھی سے اور پھر صلم کے ساتھ تو ہوا اس میں اس بی گاکیا تھی ہوں ہوں ہے۔ اور پھر صلم کے ساتھ تو ہوا اس میں اس بی گاکیا تھی ہوں ہوں۔

ی کیوں تو جھے فخر ہے ہے بیٹے پہ کہ اس نے ایک عام انسان سے ہٹ کر سوچا اور ایک بمتری فیصلہ کیا ہے۔" اس رات کھانے کی میز سے حمران کے اٹھ جانے کے بعد ڈیڈنے انہیں سمجھایا تھا اور فی کھے کچھ رضامند بھی نظر آرہی تھیں۔

''توکیاا حربھائی مان جا کیں گے۔''وہ نیم رضامندی سے بولی تھیں اور خدشے کاا ظہار کیا تھا۔'' بات کرکے دیکھتے ہیں۔ اسے کوئی اعتراض ہونا تو نہیں چاہیے' کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو ایک ٹھوکر کھا کر سنبھل جانا چاہیے۔'' انہوں نے جبکن سے ہاتھ یو تجھتے ہوئے کہا تھا۔

'' قومہوں۔۔ خدا کرے ایساہی ہو۔'' وہ اب کہ خلوص ول سے بولی تھیں۔ کیونکہ ہے شک وہ حمدان کی خوش میں خوش تھیں بس ذراجذبات ''تم جائے ہو حمدان تم کیا کہ رہے ہو۔'' ''جی مام … میں نے بہت سوچ سمجھ کرید فیصلہ کیا ہے اور اب بیہ ہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ احمد انگل اور آئی سے بات کریں۔مام میں…'' ''نام نام میں سکتا ہے جدان '''مام نرای کی

اس کی جمہ ان ۔ "مام نے اس کی بات در میان میں ہوسکتا ہے جمہ ان ۔ "مام نے اس کی بات در میان میں ہی کاث دی تھی۔

" تم جانے ہو ناصلہ کے ساتھ جو ہوا۔وہ سب کھ جانے ہوجھتے تم یہ فیصلہ کیسے کرسکتے ہو۔ مجھے یہ قبول نہیں ہے۔" مام نے اس کی بات پوری سے بغیرہی اپنا فیصلہ سنادیا تھا۔

"ام میں نے ...." "ایک میڈا میٹا ...." ڈیڈ نے اے بولنے ہے روکا آا۔

اد ميري بات سنو بينا ... ديکهو جو پکھ بوا وه سپ تملاز ما سنے ہے ۔ بے شک تم نے بہت سوج سمجھ كرى بفله كيامو كالكريد أيك ون كي بات ايس إ تمام زندی کامعاملہ ہے اور صرف من میں ہم سب بھی اس میں الوالو ہوں گے۔ اس انیا نہ ہو کہ کیل کو مهيس چھتاوا ہو يا اپنا فيصل مسيس جلا بازي لکے تو سوج اوحدان .... اس بی کے ساتھ پھلے بھی کوئی اچھا نہیں ہوا۔ قصوروا رنہ ہوتے ہوئے جی اس نے مزا بفكتي اوراب أكرابيا وليها بحه مؤا توقة مسهم نهيل يائ کی اور تم ایک بانکلِ الگ ونیا کے انسان ہو' زندگی کو مختلف رنگ سے دیکھنے کے عاوی ہو۔ جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ مت کرتا۔ اچھی طرح پھرسے سوچ لو أكرتم بحربهي اين فيطيه قائم رب تومي تمهاري ساتھ ہوں۔ میں خود احمرے بات کروں گانیہ میراتم ہے وعدہ ہے۔"وہ بس خاموش سے ڈیڈ کوس رہا تھا۔ وه انهیس کهناچاه رما تھا۔ انہیں بتانا چاه رمانھا کہ وہ صلہ ۔ سے کسی حد تک محبت کر ناہے اور آج سے نہیں بلکہ سلے ہے۔ بیرسب ہونے کے بھی بہت <u>سلے ہے۔</u> حمر الیک جھیک تھی جو آڑے آرہی تھی اور وہ کمہ نہیں

المان کیا تھے کیسی یا تیس کررہے ہیں۔ بجائے اس کو عاص کو عاص کو تاہم کا اس کو تاہم کا اس کو تاہم کا اس کو تاہم ک مان کا کا تاہم کا تاہم

🐫 الله کون 12 جون 2016 👯

میں آئی تھیں اور لازی بات ہے کہ ہرمال کی طرح ان کے ول میں بھی حمدان کے حوالے ہے کوئی خواب تھے اوردہ اے تیوراجھی کرناچاہتی تھیں۔

#### # #

صلہ نے حدان کے پر بوزل سے انکار کردوا تھا۔ جس نے بھی سناوہ حیران ہی رہ گیا تھا۔ کیونکہ اول تو السي بيحويش ميس حمدان رضاجيسے بندے كاير بوزل تما ہی خیرت اور خوشی کا باعث تھا اور پھر صلہ کے انگار نے سب کو ہی حیران اور بریشان کردیا تھا۔ سب نے ہی اے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ہر ممکن طریقے ے اے جوانا جاہا گراس کی تا ۔۔ ہاب میں نہد کی۔ اس کاایک ہی جوائے تھا کہ اے شاوی نہیں کرنی اور حمدان رضائے تو بالکاں بھی نہیں۔ مرتضیٰ انکل اور آنی خود بڑے ان ہے رپوزل کے کر آئے تھے اور ان کی بہت خواہش تھی کہ ان کی بات مان ل جائے اور انکارنہ کیاجائے۔اندرے تقریبا"۔ ی راضی تھے ماما حراد بعائی اور بھابھی بس رسمی طور پر سوچنے کا وقت انگا تھا۔ باباالبتہ بالكل خَالُوش منھے انہوں نے اس معالمے میں ایک لفظ بھی سندی کیا تھا۔ کیکن بھر ان لوگوں کو ایک وم ہے انگار کردینا آیا کو قطعی اجھا نهیں لگ رہاتھا۔ جبکہ وہ تھوڑا بہت حمدان کی خواہش کے بارے میں جانتی تھیں۔ سووہ بریشان تھیں۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے صلہ کو سمجھانے کی کوسٹش کی تھی۔ مگروہ نہ مانی تو وہ تھک کر صلہ کے بابا کے پاس جلی آئی تھیں ہاکیدوہ ایسے مسمجھا سکیں۔ مگران کا جواب س کروہ اور الجھ گئی تھیں۔انہوں نے صلہ ے بات کرنے ہے انکار کردوا تھا۔

وونہیں صالحہ۔۔اس معاملے میں مجھے ہے کوئی امید مت رکھنا۔ میں صلہ سے بات نہیں کروں گا۔ وہ جو چاہے اور جیسا جاہے فیصلہ کر<u>ے۔ مجھے</u> قبول ہو گا بلکہ ہم سب کو تبول کرنا ہوگا۔ کیونکہ جو ہوچکا میں ایسے مان مندل سکنا گراب میں جاہتا ہوں کہ وہ باتی کی زندگی

ا بی مرصٰی سے گزارے۔ جیسے چاہے بنا کسی روک ٹوگ اور ڈر کے بینیر کسی خوف کے ہم میں سے كوئى بھي اس اپنافيصله مسلط نميس كرے گا۔" ان کے دو ٹوگ انکاریہ وہ بالکل خاموش ہو گئیں تھیں اب وہ کیا کریں انہیں چھے نمجھے نہیں آرہاتھا۔

حدان اسے کنسرٹ کے سلسلے میں جندروز کے لیے وبی میں تھاائے اتنا پاتھا کہ مام اور ڈیڈ صلہ کے گھراس کا پر یوزل لے کرگئے ہیں۔ مگربیہ نہیں معلوم تھا کہ صله نے انکار کردوا ہے اور آج جب وہ واپس آیا تواہے بدیما چلا۔ ام نے اسے جب بیرتایا تواہے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے صلہ اس سے تاراض ہے وہ ورا بریشان ہے اپنے حالات کی وجہ سے مگروہ بول انکار عروف في ال في سوجانس الا يه خرجه ان کے کیے دکھ کاباغث تھی۔ تب بی اس نے سوچا تھا کہ وہ ایک بار ایس سے ضرور ملے گا۔ اس ہے بات کرکیے اس کو منانے کی کوشش ضرور کرنے گا اوراے بورالقین تھاکہ وہ اے منالے گا۔ یی سوچ كراس في آخي مراقاك وه مناك مناجابتاب صلہ کے انکار نے سب کوئی الویل کروہا تھا۔ اس طرح میں ایر انہوں نے بناکسی تردد کے اسے اجازے دے وی من التي الما الله على الله الله الله على الله على الله صله کسی طرح مان جائے اور پھراگلی شام ول میں امید کیے وہ اس ہے ملنے چلا آیا تھا۔

" پھو پھو ما اور دادی کب تک آئیں گ۔" عالیان نے یمی سوال کوئی چو تھی بار اس سے کیا تھا اور صلہ اس کی ہے چینی پہ مشکرادی تھی۔ '''ابھی تھوڑی در بیس آجائیں گی بیٹا۔ابھی آپ کے سامنے میں نے انہیں فون کیاہے تا۔"صلہ نے بیارے اس کے بال سہلائے تھے اور چوتھی باریجی ائے وہی جواب رہا تھاجو پہلے تین بار دیے چکی تھی۔ وراصل ما اور بھابھی کافی وریے بازار تنکی ہوئی تھیں اور عالیان ہے وعدہ کیا تھا کہ وابسی یہ اس کے

لیے نی وڈیو گیمزلا کیس گی اور تہ ہے اب تک عالمیان کی ہے بابی عروج پر تھی۔ اس کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ نیند ہے اس کی آئی میں بو جھل ہو رہی تھیں۔ مگروہ زبر سی جاگ رہا تھا۔ کارٹون میں بھی اس کادل نہیں لگ رہا تھا اور صلہ مسلسل اس کے ساتھ بیٹھی اس کا دھیان بڑا رہی تھی اور اس کے جھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دے رہی تھی اور چھی تھا کہ جس سے عالمیان آیا تھا تب سے صلہ کادل کافی مبل کیا

ورس ایسا کرد عالمیان تھوٹری دریہ سوجاؤ۔ دیکھو
آپ کی آگائیں کتنی رفہ ہورہی ہیں۔ میں وعدہ کرتی
ہوں جیسے ہی آپ کی ایا آئیں گی میں آپ کو جگا دول
گی بھر آپ فریش ہوئے دولو کیم کھیٹا۔" صلہ کے
دعدہ کرنے وہ بخشکل ہونے پر رضامند ہوا تھا اور چنڈ
مسکراتے ہوئے اسے دیکھ وہ آگیاتھا۔ صلہ کتے ہی کیے
مسکراتے ہوئے اسے دیکھ وہ آگیاتھا۔ وہ آہستہ
مسکراتے ہوئے اسے دیکھ وہ آئی تھا۔ وہ آہستہ
مسکراتے ہوئے اسے دیکھ وہ آئی تھا۔ وہ آہستہ
مسکراتے ہوئے اسے دیکھ وہ آئی تھا۔ وہ آہستہ
مسکراتے ہوئے اسے دیکھ وہ آئی تھا۔ وہ آہستہ
مسکراتے ہوئے اسے دیکھ وہ اسے دیکھ اسے
مسکراتے ہوئے اسے دیکھ وہ اسے
مسکراتے ہوئے اسے دیکھ وہ اسے
مسکراتے ہوئے اسے دیکھ دی تھی کہ ملازمہ سے دروازے پہ
مار کہا تھا۔

'گر ابونگ ... ''اس نے ہاتھ میں تھاماریڈ روز کا کے اسے تھایا تھا۔ جسے تھوری می جست کے بعد صلہ نے تھام لیا تھا۔ درکیسی ہو ... ''مسکرانے کا وہی جان لیوا انداز اور

دوکیسی ہو .... "مشکرانے کاوہی جان لیوا انداز اور آنکھوں میں وہی چیک جو مقابل کو بل میں زیر کر مر

وولميك بول بيشوس.

اس نے بے دھیائی سے پھول سائڈ میں رکھ دیے متھے۔ حیران نے بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ کتنی ہے دھیائی سے اس نے پھولوں کو سائڈ میں ڈال دیا تھا۔ ایک بھی لفظ کے بنا ۔۔۔ صلہ اسی تہاں تھا کہ جمر دموچھو کی نہیں میں اسے ونوں سے کمال تھا کہ جمر بری (معموف) تھا۔ " اس کی خاموشی سے جمرائر جران نے خود ہی بات کرنے میں پہل کی تھی۔ ورنہ اس نے خود ہی بات کرنے میں پہل کی تھی۔ اس نے خود ہی بات کرنے میں پہل کی تھی۔ اس نے جولی تھی۔ اس کی خوات کرتے ہیں۔ "خیران درجم دوری بنادو۔ " فود سے بولی تھی۔ درجم دوری بنادو۔ " فود سے بولی تھی۔ میران نے بہت دھیاں سے اسے و مجھا تھا۔ مسکر اناتوجیے دہ

بھول ہی گئی گئی۔ ورمیس تمہارے لیے کے الیا قفا آئی ہے (جھے امید ہے) کہ تہمیں پندائے گئا تھا اور مسلمہ ختھر جیکٹ کی جیب سے کچھ نکا لنے لگا تھا اور مسلمہ ختھر نگاہوں سے اسے دکھے رہی تھی۔ اس کے انگار کے بعد حمران کا یوں اس سے اب بھی ملنے آتا اسے تجھے نہیں آریا تھا۔

ارباتھا۔ ''بیہ تہمارے لیے۔۔"اس نے ایک مخملیں کیس اس کی طرف برمھایا تھا۔

''دیر کیاہے۔''اس نے تھامائیس تھا۔لیکن مختلیس کیس کو د کھیے کر پتاجل رہاتھا کہ اندر کیاہے۔ ''تم دیکھیو توسسی۔۔۔''اس کے اصراریہ صلہ نے ق کیس کھول لیا تھا۔اندر ایک بہت ہی تقیس ڈائمنڈ

ر تک ہی۔ ''کسی بھی اڑکی کو رنگ دینے کامطلب تو تم جائے ہی ہوگے حمدان…''صلہ نے کیس بند کرکے واپس

🕻 اناركون 128 يون 2016 💲

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تید ملی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



کروں میں روز خود کو سمجھاتی ہوں۔ آگے بردھنے کی تيبل برركه دما تقابه کوشش کرتی ہوں مگر روز ناکام ہوجاتی ہوں۔"اس

کے کیجے میں آنسوؤں کی آمیزش صاف محسوس

دو میں سمجھ سکتیا ہوں صلبہ .... مگر تم بانو یا نہ مانو تمہیں اس طرح دیکھ کرجو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ میرے دل کو جو د کھ محسوس ہو تا ہے۔وہ میں بیان نہیں كرسكنا- مين تهيس اس طرح نهين ديكير سكناصله....

وحران اب میری بات سنوتم ... "صله ف است في من بى توك ريا تھا۔وہ اب بس اسے سننے نگا تھا۔ البيم ميري بات سنو يكونك مرف تم يي او-جس ہے میں اپنے مل کی بات شیئر کر علی ہیں۔ تهماری دوستی.... ثمهارا خلوص میرے کے بہت میمتی

م میں نے بیشہ اسے دل بدد هرے بوجھ مم سے یاہے س اور اس پہ مجھے کوئی شرمندگی بھی اس ہے مرمل ای ذات ہے جراب در کا اور چھتاوے مہیں

میں دے سکتی ۔ میں تم سے شادی میں کر سکتی ۔۔۔ بہت ایکھے ہو۔ تمہارا ساتھ کسی بھی لڑی کے لیے خوش نصیبی کی صاحب ہوگا مگروہ خوش نصیب میں

دونیکل میں جاہتا ہوں کہ صلہ کہ اگر میری زندگی الله كولى آئے آو وہ تم مؤسد وہ خوش نصوبی الممارے حصے میں آئے۔ "كيكن وہ اسے كوئى آس كوئى آس كوئى اميد سیں دے رہی تھی اور حران کادل جیسے اتھا اُ اُمرا سو میں وُورتا جارہا تھا۔ کیونکہ اسے بورا بھروسا تھا کیہ وہ اسے منالے گا۔ لیکن اس کا بھروسا اس کامان ویقین صلهن توزرما تفا

وہ اتنی سخت بل بھی ہوسکتی ہے۔ حدان نے مجھی نهیں سوجا تھا۔ بنا کوئی وجہ بتائے وہ انکار کردہی تھی اور بس میں بات حمران کو د کھ دے رہی تھی۔ اب کچھ بھی کمنا ہے کار تھا۔ وہ مجشکل جانے کو اٹھا تھا۔ تب ہی صلہ کی پیکار نے اس کے قدموں کو رو کا تھا۔ وہ خوش مَاني مِن مُصرف لكاتفا-

> 🕻 ابناسكون 😘 جون 2016

و مبت التھی طرح ہے۔ چلو متہیں بھی بتان مول كه أيك الوكاأيك آلكي كواس وقت رنك كفث كرتا ہے جب وہ اسے پر پوز کر آ ہے۔ اور مس صلہ احمد من حدان رضا آب كوبربوز كررما مون اور آب-يوجه رمامول كد كياتب بنه سي شادى كري كي-"ده اس کے سامنے آبیٹھااور اس کے دونوں ہاتھ تھاہے نہایت خوش دلی ہے اس سے بوچھ رہا تھا۔ صلیہ زیادہ درية تك اس كى جيمتني آئيھوں ميں ديكھ نميس بائی تھي۔ «میں اینا جواب بتا چکی ہوں حمران۔ پھریہ سب کیا ب "ای نے سرعت سے اسٹیا تھ چھڑائے تھے۔ مل میں اور کی آنکھوں کی چیک ماند بردی تھی۔ وہ خود کو حران رضا جیسے برطوص اور سارے مخص کے قابل نہیں سمجھ تھی۔ کیلے کی بات اور تھی کیکن اب وہ مبس جاہی تھی کہ دہ اس کی وجہ سے چھے بھی ہے واست الب تجهتاني بمجور أميس كرسكتي

البين جانبيا بون صله .... كيكن مين جامتا بون كه جم ي علاكرايك في شروعات كريس-جو و و كاصله وہ وائیں ملیں لوث سکتا اور نے ہی ایسے بدلا جاسکتا ے۔ ہاں مگراہے محلایا ضرور جاسکتا ہے اور اسے بھول کرہی تم این زندگی میں آئے بردھ سکی ہول ہے سب ایک بھیا تک خواب سمجھ کر مقول جاؤ۔ میں آج بھی تمہارا منظر ہوں۔ بلیز صلیہ زندگی کی خوشیوں سے بوں منہ مت موڑو۔" وہ کتنی ہی بار کی سمجھائی

ہوئی اتن چرے اے سمجھارہاتھا۔ "کما بهت آسان مو آیے حمدان اور کرنا بهت مشکل ... سے لیے مجھے شمجھانا کمنابہت آسان ہے۔ گرجو تکلیف میں نے سمی یہ جو ذلت بحواذیت میں نے اٹھائی وہ کوئی شمیں سمجھ سکتا۔ وہ لوگ جو مجھے ر ترک ہے دیکھتے تھے ۔۔۔ آج مجھے دیکھ کر منہ <u>پھرتے ہن افسوس کرتے ہیں۔ مجھے بہت تکلیف</u> ہوئی ہے حمران ۔ میں جب سب لوگوں کو اپنی وجہ ے ریشان دیکھتی ہوں۔ مجھے دکھ ہو تا ہے۔ مرس کیا

Recifon.

کے پیشے ہے۔ ''سن کردوات ۔۔۔ تھک جاؤگی بیٹا۔''انہوں نے صلہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیو کا تھا۔ وہ بنا پچھ ہو لئے ابی، طرح ان کا سروباتی رہی تھی۔

''لا .... آپ نے پھر سے کیوں اپنی طبیعت خراب کرلی۔ اتنی مشکل سے آپ کی طبیعت سنجعلی تھی۔ آخر کس چیز کی شیش آپ نے خود پر سوار کرلی ہے۔ اب اور زویا بھی پچھ عرصے میں ہمارے یا ہی آئے گی۔ بین اور زویا بھی پچھ عرصے میں ہمارے یا ہی آئے گی۔ بھر کیاد جہ ہے ماہا؟''وہ کتنے ہی دنوں سے بیا سب سوچ رہی تھی اور آج اس نے ماماسے کمہ دیا تھا۔

" صلیہ بیٹا کیا صرف حماد اور زویا ہی میری اولاد ہیں۔ تم کچھ نہیں ہو۔۔ تمہاری یہ خاموتی کی اداس زندگی بچھے دکھ نہیں دے سکتی بیٹا۔۔۔ "انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھے سے مثاکر اپنے دونوں ہاتھوں میں جگڑ کرسینے یہ رکھ لیا تھا۔

" ایا یہ تمکر میں نے تو تھی آپ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ میں تھیک ہوں بالکل ۔۔۔ پھر آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں میرے لیے۔ "وہ کچھ الجھ کرلولی تھی۔ دراصل اس نے بھی بھی ماما اور بابا کواپے لیے پریشان ہوتے ذرا کم ہی دیکھا تھا۔ وہ دونوں اکثر حماد بھاتی ادر ''یہ انگو مخمی اور پھول دالیں لے جاؤ۔'' یہ صلانے کما تھا۔ وہ کتنے ہی لیجے بے بھینی سے اسے دیکھنے لگا تھا اور پھر غصے کی لیم نے اس کے وجود کو جکڑ لیا تھا۔
'' یہ انگو تھی میں نے تمہارے لیے خریدی تھی۔ تم اگر اسے بین بیش تو جھے اچھا لگا۔ مگر تمہیں نہیں رکھنی تو تم اسے گر ٹیس بھینک دویا سمندر میں بمادد جھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے اب یہ بے کار

وہ حلا گیاتھا۔ شاہد ہمیشہ کے لیے... غصہ '' تکلیف' وکھ اخفکی یا کچھ تھااس کے کہتے میں صلہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ نیکن اس کاول نہیں مانتا تھاکہ وہ حدان جیسے یارے محص نیے ازاد جود مسلط کردے۔ بہانہیں اسے لگنا تھا کہ حس محب کا وہ دعوا کر ناہے وہ وقت کے سائھ ساتھ ختم ہو جائے گی ادر اس دفت صرف ہر زدی اور چھتادانہ روجائے ان کی زندگی میں۔ اور ایسا صلیہ نہیں جاہتی تھی۔ بس اس کا طل نہیں اس تھا۔ گزار جبوہ چا گیا تھا توصلہ کولگا کہ اس نے پھر سے اے کھوریا ہے۔ پھرے اسے وہی تکلیف وہی دکھ محیوس ہورہا تھا۔جو پہلی دفعہ اے کھونے یہ ہوا تھا۔ جنتی در وہ گلاس ونڈوے نظر آلا ہاوہ اسے وسیھنی رہی تھی اور پھریتا نہیں جلائے آنسوائن کے چرہے کو سمگونے <u>لگے ت</u>ے اور اس باروہ این تجیلی زندگی کوسوج کر شیس رو رہی تھی۔ بلکہ حدان کو کھو گرردرہی تھی ... صلہ کو تو آج بیا جلا تھا کہ وہ مجمی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہے۔ جتنی وہ کرناہے یا شاید اس سے بھی زیاده .... ممر تبیش کبھار وقت اور حالات انسان کو بہت مجبور کردیتے ہیں۔ کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کرنے پہ مجبور موجا آب جوده عام حالات مي شايدنه كرياسة أورايسا ہی صلہ کے ساتھ بھی ہورہا تھا اور ہمیشہ ہی ہو ما آیا تفايسه ده رورن تقي ' بيمول ادر انگو تقي انجي تك و بيل رکھے تھے۔جمال جران رکھ کر گیاتھا۔

# # #

المارات المار

ن الماركون (13 جون 2016 🖟

نوا کے لیے پریشان اور فکر مندرہاکرتے تھے اور اب توجیے اس کی ذات ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی

‹ ' تو بیرا شکایت کرونا... مجھی تو کوئی شکایت کبول پ لاؤ\_ تم نے تواندر ہی اندر سب بی کیا۔خاموشی سے بنا کھ کے ۔ ہم نے ہیشہ اپنی سب بریشانی سب تکلیفیں تم سے شیئر کیں اور بھی نہیں سوچا اور نہ مجھی تم سے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہویا تمہیں کوئی شکلیت و نہیں اور تم بھی بس چپ چاپ وہی کرتی رہیں جو ہمنے کمااور جب تک ہمیں احساس ہوانب تک تو بهت در موجیل تھی بیٹا۔ تمراب بھی زیادہ در نہیں کی۔ جمال تم نے اتناسب اتا وہاں بس اب میری آیک بات مان لوجیال<sup>۷۰</sup> وه چند لمحول کو رک کر اے دیکھنے گلی تیں جو منتظر نگاہوں سے انہیں دیکھ

فران کے لیے ہاں کمدود سنے جو گزرجا اے بحول جاؤ بینا بھے بورالیس ہے ان شاءاللہ حمہیں تمارے حصے کی خوشیاں ضرور ملیں گ۔ میں اور تمهارے بابا تنہیں اس طرح دیکھ کربہت برا محسوس

اسمان حمان حمان افراب ایک دم آب سب كوده انتااجها كيول للنه لكا يميك صرف إس لے کہ دہ بدردی کررہا ہے جس کا رہا ہے دہ او صدی ہے مار جلد بازی کررہاہے آپ اوگ تو سمجھنے ی کوشش کریں۔" وہ بری طرح ہے چر گئی تھی۔ ایک ہی ذکر جس ہے وہ بار بار بیخے کی کوشش کررہی تی۔ وہی باربار دن میں کئی بار اس کے سامنے وہرایا جارياتھا۔

میں جانتی ہوں بیا۔ تم کیا سوج رہی ہو۔ کیلن جتنامیں اے جان یائی ہول تاوہ جلد بازے صدی بھی ہوگا مگرنا سمجھ نہیں ہے۔ آگر بیہ سب نہ ہوا ہو مالو بقینا "حدان تهمارے کیے میری فرسٹ چوائس ہو آ۔ اس کے میں جاہتی ہوں بیٹا کہ تم تھوڑا ساسمجھ داری على المالية المسلمة ا

خوشیاں بہت کم لمتی ہیں۔ سوجب بھی ملیس بردھ کر استقبال كروييه منه مت موثوب روٹھ جاتی ہیں۔ سوچ لو بینا اچھی طرح سوچ لو... پھر فیصلہ کرد مگر کوئی ب وقونی مت کرنا ..." اا کی باتیں اس کے مل و ماغ کے بند دروازے مکی کیوں کو کھول رہی تھیں۔اسنے دنوں سے سب میں باتیں کردے تھے ادر سب سے برمد کر حمدان وہ خود کتنی آس کتنے خلوص سے اس کے یاس آیا تھا اور اس نے کتنی بے دروی سے اس کا ول تو اا اور سب ہے برور کروہ خود اس کا اپناول اب بے وفائی كررم فعا- أكسار الخفاكه كحول وو دروانه بي ختظر ہوں ممین کا۔ کبسے ول کے نمال خانوں میں چھی خواہش کو پورا ہوجانے معد مربس وہ ڈرنی تھی۔وہ آج بھی اس چند تھنوں کی تکلیف و رسوائی کو بعول نہیں پائی تھی اور آگر پھرے میں ہوائو۔ دہ سب نہیں ایے گی۔ بس سی موج کروہ ڈرتی تھی۔ اا آپ بھی ایسے سمجھاری تھیں۔ زمانے کی زندگی کی اور چی جے ہے آگاہ کر رہی تھیں اور وہ خامو تی ہے من رہی تھی۔ چھے سوچ رہی تھیں۔ قطرہ قطروبان آگر پتر یہ بھی رہے تو دواس میں بھی سوراخ کردیتا ہے۔ چھوہ تو أبك انتهائي معمول كزورسي إنسان تقى- محبول اور غلوص سے گندھی اول کے جس کا ضمیروی محبت سے الحاقا أورمحت كاي منتقرتها-

الفیکے اللہ جو آپ کو منام الکامے آپ وای کریں میں ایک بار پھرسے صرف آگ سب کی خاطر زندگی کو آزمالیتی ہوں بس دعاکریں کہ اس بار چھھ الیانہ ہو۔جوس سبوندیاوں۔"اس نے سے سامنے ہار مان فی تھی اور خود کو ایک بار پھرسے تقدیر کے حوالے كرديا تھا۔

''واقعی میں ... میری پیاری بیٹی <u>۔</u> الله تیراشکر ہے۔" وہ تشکر ہے کہتی ہو تمیں قورا" ہی اٹھ میٹی فیں۔جیسے ان کے اندر کسی نے توانائی بحردی ہواور کتنے ہی دنوں بعد صلہ کے لبوں کو مسکر اہٹ نے جھوا

<sup>و</sup> میں ابھی تمہارے بابا کوخوش خبری سناتی ہوں اور

🛟 الله **كرن 131 جول 2016** 

پھران لوگوں کو فون کرتی ہوں۔ وہ کب سے ہمارے جواب کے منتظر ہیں۔" وہ خوشی سے بھرپور آواز میں بول رہی تھیں اور صلہ انہیں خوش اور مطمئن و مکھے کر خوش تھی۔

### # # #

''آئے ناظرین اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں انٹرٹیندمنٹ کی دنیا میں جمال ہم آپ کو میوزک ورلڈ سے آپ کو میوزک ورلڈ سے آپ ایک خبر دے دے ہیں جو آپ کو شاکڈ کردے گیا۔ ''آگلی میں میب کے ساتھ ناشتا کر کے بابا اور تماد بھائی آفس کے لیے نکلے تھے مالانے سب کو ہیں صلاح کے نیاجے کے بارے میں بتایا تھا اور سب ہی ہمت خوش ہو کے نیاجے اور مطمئن بھی۔ بیااور بھائی کے بست خوش ہو کہ نیاجے اور مطمئن بھی۔ بیااور بھائی کے جانے کے مگرے میں گئی تھیں تو وہ جانے کے کہ لے کر میں لاؤئی میں تو وہ اور بھائی کی اور بھائی گئی تھیں لاؤئی میں تو وہ سے بیٹھی تھیں اور کے بیل

المسلمة المستري المستري المستم نے بہت اجمافیصلہ کیا ہے۔ میں اب تک جتنا حمدان كوجان يانى وقرك وه أيك الجفاهجت كرنے والا انسان ہے اور اس میں محمنہ بالکل نہیں ہے اور ایسے لوگ زندگی میں بہت کامیاب رہے ہیں۔ ان شاء اللہ عمر دونوں بہت خوش رہو گے۔ رہماجی نے ایسے بہت غلوص سے کما تھا اور صلہ نے بھی آن کی بات پر مقرقال ے آمین کما تھا۔ بھا بھی نے چائے کا مک تیبل پہ رکھ كرريموث الله كرنى وي آن كرليا قفا۔ اي بل أن كا فون بجانقانوه ريموث اسے بكڑا كرا پنا كم الحمائ اور فون کان سے لگائے اس سے ایک سکیو ذکر تیں اسے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ تبہی صلہ نے اسکرین یہ نگاہ ڈالی تھی۔ دہاں کوئی نیوز چینیل لگا ہوا تھا۔ لیکن ٹی وی میوٹ یہ ہونے کی وجہ سے کھے سنائی نہیں وے رہا تفا۔ اسٹے پہلے کہ وہ چینل بدلتی۔ بریک حتم ہوئی اوراسكرين يه آتى حدان كى تصوير في اسے يك وم بى واليوم برمشك برتمجبور كرديا تقابه عرصه بهوااس نے تی وی دیکھیا جھوڑ رکھا تھا اور اے میہ بھی خبر نہیں تھی کہ

آج کل میوزک میں حدان کی کیامصوفیات ہیں۔ مگر یمال چلتی نیوزنے اسے چکرادیا تھا۔

نے اس نصلے کی وجہ کسی پرسنل ایٹو کو قرار دیا ہے اور میڈیا کو مزید کچھ تبانے سے معذرت کرلی ہے۔ ''توکیادہ میری وجہ سے لی'' ''نگر کیوں ۔۔ میوزگ وہ کیسے محوز سکتا ہے۔ میوزک قراس کا چیش (جنون) ہے۔ میوزگ تواس کی زندگی۔''وہ مسلسل بھی سوچ رہی تھی۔

دوہم آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی جل انہوں ایک مشہور ڈائر کیٹر کی فلم بھی سائن کی تھی جل میں وہ میں میں دورائے تھے میں دورائے تھے اور ان کے فینز کوشدت سے اس کا انظار تھا مگراب لگتاہے کہ وہ پر وجیکٹ ختم ہوجائے گا دران کے فینز کو مائیں ہونا پڑے گا۔ ہم آپ کو ایک بار پھر سے کو مائیں کہ معروف مشکر اور ایکٹر حمدان رضا۔۔۔ " بناتے چلیں کہ معروف مشکر اور ایکٹر حمدان رضا۔۔۔ " بناوز این کو ایک بار پھر سے میں وہرا رہا تھا اور وہ اپن جگہ نیوز این کی جگہ میں کی جگہ سے میں کی جگہ ان کی جگہ کی تھی۔۔

ں ہیں۔ ''توکیا۔۔۔ اس بار بھی خسارہ میرے ہی جھے میں آئے گا۔

"کیا اس بارسہ بھی مجھے میرے تھے کی زمین اور

ابتدكرن 132 جول 2016

آسان نہیں مل پائے گا۔اس بار بھی ہے گلٹ ساری زندگی کے لیے میرے ساتھ رہ جائے گاکہ حدان نے میری وجہ سے اپناسب کھے چھوڑا۔۔۔اس کے مام ڈیڈ جن سے وہ بہت محبت کر تا ہے۔ وہ میری وجہ سے اس ے دور ہوجائیں گے۔

نہیں ہے تھی نہیں۔۔اس بار ایسا نہیں ہوگا۔'' اس سوچ کے آتے ہی وہ فورا"ہی اپنی جگہ ہے اٹھی میں اور گاڑی کی جانی اٹھا کر تیزی سے باہر نکل آئی تھی۔ کسی کو بھی بتائے بنا.... کسی کو بھی پچھ بھی کھے

اس نے گاڑی کی جانی ڈرائیور کو تھائی اور اسے گاٹری باہر نکا گئے کو کمااور خود تیزی سے گیٹ ہے باہر نکل آئی تھی۔ سامنے مرتعنی انگل کے گھر کا کیے بند تھا۔ وہ تیزی ہے ان کے گھر کی طرف بردھی تھی اور وہاں موجود جو کیدارات آباد کھے کراٹی جگہ سے اٹھ

حمران کھریہ ہے۔ "اس نے بجائے اندرجانے كاس سے يوچھ ليا تھا۔ کيا ہا وہ تھريہ ہونہ ہو ... اس کی گاڑی بھی اسے گئے کے باہراتو تظر نہیں آدی

ونهيس لي لي جيمو في الحب لو كفرير مبين بين بلکہ وہ تو کئی دِنول سے کھر آئے ہی ملیں ہیں۔ برے صاحب اور بیکم صاحبہ بھی ان کے لیے بہت پریشان ہیں۔ آپ کو کوئی کام ہے جی ان ہے؟" وہ اس سے یو چھرہا تھا الیکن وہ جو کیڈار کو کوئی بھی جواب سیے بنا تیزی سے واپس بلٹی تھی۔ وہ گھر پر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یقینا"علی کے ابار نمنٹ میں ہوگا۔ مجھے جانا ہو گا۔ ڈرائیور گاڑی نکال چکا تھااس نے جالی تھای اور ما اکوبتانے کا کہ کر گاڑی میں بیٹھ کراس نے گاڑی فل اسپیڈ میں جھوڑ دی تھی اور ٹھیک پندرہ منك بعدوه دال بيني جكى تھى- كتنے بى ليح وہ گاڑى میں جمیمی سوچتی اور لفظ تر تیب دیتی رہی تھی کہ اسے

جدان سے کیا کیا کہنا ہے اور چر گاڑی سے اتر آئی می- ہوا آج بھی بہت تیز جل رہی تھی۔ آسان یہ اکا و کا باول بھی تیررہے تھے ، گریارش کے آٹارنہ تھے۔ کمیار شمنٹ میں بہت ہے لوگ جمع تھے۔ کیمرے اور ما تک کے ساتھ وہ یقیناً ''میڈیا اور پرلیں کے لوگ تھے جو حدان کی بهال موجودگی کی خبریاتے ہی جمع ہو چکے تصدوبال سے اندر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ دوسری طرف سے سیڑھیاں چڑھ کرادیر آئی تھی۔ ہیل ہجانے یہ علی نے ہی دروازہ گھولا تھا اور اسے و مکھ كرايك طرف كوهث ثميا تقااوراس كإمطلب تقاكه حدان اندر ہی تھا۔ وہ اندر جلی آئی تھی۔ کمرے کا وروان كھلاتھااوراندر بورا كمراجي النابراھا-بيڈير کاؤج پیر کاریٹ پہ جینے ہر جگہ بس سائل ہی پڑا تھا۔ بورابیر کیروں سے بھرارا تھا اور وہ ایک سوٹ کیس بذيه رکھے وروازے كى طرف بيني كے خاروش ہے ر الفات الل الم كرا مراها الله الله الله اور سوٹ کیس خالی کھلا برا تھا'اس نے دھرے كطے وروازے يه ناك كيا تھاجس كاكوئي جواب نہيں آيا تھا۔اس فيوران لكاماناك كياتھا۔

ومعلى بليزبار بار الفي ويشرب مت كرو- يط جاد اكيلا چھو ژود بچھے بلير..."وہ مڑے بغير بولا تھا۔

و محران المنظم کے بکارنے پیادہ ہے اختیار ہی لیٹا تھا۔ لیے بھر کو اس کی آنکھوں میں جگک سی اتری تھی الیکن الملے ہی بل وہ بھرے معرف ہوجا تھا وہ

والرعم مجمى سب كى طرح مجھ روكنے آئى ہو صلب... نو کچھ مت کهنا کیونکہ میں بھی تمہاری طرح فيصله كرجكامول كه مجھاني زندگي كيسے كزارنى سےاور اب میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا۔"اس نے سوٹ کیس بند کرکے نیچے رکھاتھااور دو سراسوٹ کیس این طرف تصيث لياتفا

ومرتم جاكيول رہے ہو؟ يول اس طرح اجانك .... بناکسی کو بنائے 'بناکسی دجہ کے۔ بول اس طرح اپنا سب کھھ جھوڑ چھاڑ کر ایک دم سے چلے جاتا کہاں کی

> 🛊 ابناركون ( 13 جون 2016

عقل مندی ہے جدان۔ انگل آنی کاتو سوچو۔ وہ وہ نول کیے رہیں کے تمہارے بغیر... پاگل مت بنو چھوڑد یہ سب. میری بات سنو تم اینے کس طرح جاسکتے ہو یہاں تمہارا پورا کیریہ بناہ ہوجائے گا۔ "صلہ سناس کا بازو تھام کراسے روکنا چاہا تھا۔ ایک بل کو تمام تر زراہٹ جمدان کے پورے وجود میں اثر آئی تھی کم تر زراہٹ جمدان کے پورے وجود میں اثر آئی تھی کہ تمیرے مالی تھی۔ اور ول کے لیے روک رہی آئی تھی۔ اور ول کے لیے روک رہی تھی۔ ایک باریہ نہیں کمہ سکتی تھی کہ میرے لیے رک رہی میں کے واک باریہ نہیں کمہ سکتی تھی کہ میرے لیے حدان رضا تم ہیں گئے رہوں گی تمہارے بنا مگر نہیں حدان رضا تم ہیشہ خوش گمان ہی رہنا۔ تم آج بھی اس طیح دوسے نیاد ہو تھی کہ میرے دیا تمر نہیں ہو۔

''جھے کئی پیرگی کوئی پروانہیں ہے صلہ''اس نے تیزی ہے اپنا بارد چھڑایا تھا اور پھرسے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔

' ال المين المين من الميا اور ذير ہے بہت شرمندہ ہوں کہ میں المیں بول البلا چھوڑ کر جارہا ہوں جبکہ المین اب میں المین اب آگر البین اب میں زیادہ ضرورت ہے۔ ہوسکتا ہے آگر آئی ہیں دائیں آؤں تو صرف آن دونوں کے لیے ہی آؤں گا۔ وگرنہ میرا واپس آینے کا کولی ارادہ نہیں ہوت ہوت ہوت کی مول کر کے سوٹ کیل مول کر کے سوٹ کیس میں بھینی تفی اور کتے ہی افغا اس کی بات یہ صلہ کے لیوں پر دم تو ڈرگئے تھے اور نکلا تھاتو صرف آیک تھے اور نکلا تھاتو صرف آیک تھے اور نکلا تھاتو صرف آیک تھے اور نکلا تھاتو صرف آیک

"کونکہ میں تھک گیا ہوں صلب میں تہمارے
یہ آتے آتے تھک گیا ہوں۔ میں تہمیں بقین
دلاتے دلاتے تھک گیا ہوں۔ براس میں کسی کا کوئی
قصور کوئی غلطی نہیں ہے۔ بیرسب میری غلطی ہے
میرا تصور ہے تم خود کو تصور وار مت تحمراؤ کیونکہ تم
نے تو بھی بچھ ہے محبت کی ہی نہیں۔ تم نے تو بھی
جھے ایک دوست سے بردھ کر پچھ سمجھا ہی نہیں۔ تم
سے دوستی ہوئی میری غلطی تھی۔ تم سے وہاں یارک
میں افرائ ماری غلطی تھی۔ تم سے وہاں یارک
میں افرائ ماری غلطی تھی۔ تم سے وہاں یارک

میں نمی برسر رہ ہی ہی۔

''تم نے کیا کیا اس انگوشی کے ساتھ ۔۔ پہنی تو 
تہیں ہوگی۔ کٹر میں چینی یا سمندر میں بمادی ۔۔ ''وہ

اس وقت ہے حد جذباتی ہورہاتھا اور حران کاپیروپ
صلہ نے پہلی بار دیکھا تھا وہ اسے تانا چاہتی تھی کہا اس
نے اس انگوشی کے ساتھ کی نہیں کیا بلکہ بہت
منبھال کرر تھی ہے 'کیکن وہ اسے کچھ بولنے کا موقع ہی

سین دے رہاتھا۔ ''چور تسال کی زندگی میں دہ سب ہوا۔ کیاوہ بھی میری علقی تھی صلہ۔ میں تو ہر بار تمہارا منظر تمہارے پاس آیا دورتم نے رپار مجھے بیچھے مٹنے پہمجور کردہا۔''

، ''تم ایسا کیوں کہ رہے ہو حمدان ۔ ''آایک بار میری بات توسنو ۔ بچھے کی گئے کاموقع تودو ۔ ''وہ رو بڑی تھی۔ وہ اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہاتھا۔ ''اب کچہ بھی کہنر سننہ کو الآن نہیں رہاتھا۔ ''اب کچہ بھی کہنر سننہ کو الآن نہیں رہاتھا۔

بوں سے بھی ہے سنے کوباتی ہیں راصلہ تہرس جو کہنا تھا۔ تم نے اس شام کہ دیا تھا اور اس شام سے میں نے بہت سوچاصلہ تب جھے لگاکہ میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اب بتا نہیں میں بھی واپس آیا بھی ہوں یا نہیں۔ لیکن تم بے قکر رہو صلہ اب میں تہریس تک کرنے نہیں آؤں گا۔ ہاں افسوس ہے کہ تم ایک دوست کو کھودوگی۔ لیکن شاید افسوس ہے کہ تم ایک دوست کو کھودوگی۔ لیکن شاید کی بہتر ہے۔ "اس نے دو مراسوٹ کیس بھی بند

"آج رات کو میری فلائٹ ہے۔ اپنا خیال رکھنا۔۔۔" وہ اب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ نم

التاركون 13 جون 2016 🗧

See ion

خوش متناہوں 'کین اگر تھیو ڈی بھی گڑ ہر بہونے <u>لگے</u> تو مجمع لگا ہے کہ جیسے جمعے بھی زندگی میں کچھ ملائی نہیں اور یہ یقینا" ناشکرا بن ہے جو میں اکثر کرجا تاہوں حالا نکہ آگر سوچوں تو مجھ پہ میرے اللہ کا بیشہ ہے ہی خاص کرم رہاہے۔ میں نے جو جاہاوہ ہمیشہ ہی بهترین اندازيس مجصلاب جياب صلد كوچاباتو آج اس بھی پالیا اور اس وقت وہ میرے کمرے میں میری ولهن ی میراانظار کردی ہے۔ بیسب تی اعامک کیے ہوا تھوڑی کمبی کمانی ہے "مگر مخضرا" سنا تاہوں۔اس شام بہ پاکل الری مجھے روکنے آئی الیکن کمہ نہ پائی اور میں غصے اور ضد میں اس کے آنسوؤں کا مطلب سمجھ نہیں بایا اور وہاں سے چلا آیا۔ اور وہ روتی ری۔ جھے آج بھی سوچ کر برالگ رہاہے کہ میں اسے رو تاہوا چھوڑ آیا تھا میں وہاں سے کھر آیا تھا جھے ام اور ڈیڈ ع بلنا قفا اور وہاں ہے اپنا کھے سامان بھی اٹھانا قفا تب ي ديد كي فوان يه على كال ألى كيونكم من في النا فون آف کر کھا تھا۔اے تھ سے کوئی ضروری بات كرنى تھى-اوراس كى دە ضرورى بات س كرميرى جو

حالت موتى ده من بيان مبيس كرسكنا. وه مجھے بیار ہاتھا کہ صلا مجھے دیاں اپنے ان جانے کا تا نے آئی تھی اور میں نے اس کی سی ہی سیری اور مید بات ده این اما کو بھی بتا چکی تھی اور ڈیڈر بھی .... کھ ایسا ہی بنارے تھے کہ اہمی کھ در پہلے ان لوگوں کی کال آئی تھی اور انہوں نے آج رات ڈنریہ بلایا اللہ وہ لوگ میرے جانے کے بارے میں نہیں جانے تھے تو ابلازی مجھے تورکناہی تفااور اس دن سے آج تھیک وس ون بعد ميرا اور صله كا نكاح موا تفا-بات صرف نكاح كى مطيح ہوئي تھی مگراس كى رو تھي صورت و مکي كر تفتى بھى كروانى بى يزى تھى۔ كيونكسوه باكل اؤی شاید یمی سمجه رای تھی کہ سب نے مجھے زیردسی جانے تے روک لیا ہے اور میں اب بھی اس سے خفا موں۔ کیونکہ میہ گزرے وس دن میں نے اس سے بالكل كوئي بات تهيس كى تقى اورنه بى اس سے ملاقعا۔ یار ' سمجھا کریں نا اینے اوعورے پروجہ کلس عمل

آ نکھوں کے ساتھ اِسے ہی ویکھ رہی تھی۔ تو کیا وہ اے اب مجھی نہیں و مکھیائے گی۔ یہ خیال اس کے دل كو ذيو رما تفا- أس كأول ذوب ريا تفاوور كميس كمرائيون میں۔ وہ بہت کچھ کمناجاہ رہی تھی تمکر کمہ نہیں پارہی تھی اس کی کم ہمتی یمان بھی غالب آگئی تھی یا حمران کے چرہے یہ اس وقت کچھ الیا آٹر تھا جوائے کچھ بھی کئے سے روک رہاتھا۔

''زِندگی بیس ب<u>صلے مجھے تبھی یا</u>ونه کرتا بھرا یک بات یا در کھناکہ تم میری بہت بیاری دوست ہواور میں نے رے بہت محبت کے "وہ جاتے جاتے بلٹا تھااور کمحہ بھر کو اس کے پاس رکا تھا اس کے گال پہ بہہ آنے والے آنسو وائن بوریہ سنبھالا اور چلا کیا تھا۔

"آئی ایم سوری صلب میں نے اسے بہت سمجھایا ... مگراس نے میری ایک سیس سنی-وہ ایسا ہی ہے۔وہ بہت کم نیفلے کر آہے ، کیکن جب کرلیتا ہے تو پر بھے نمیں ما<u>ں</u> آپ نے بہت دیر کردی صلب" اس کے جانے کے بعد علی خاموش کری صلہ کے پاس آیا تھا وہ انھی تک وہیں گھڑی تھیں اور دروازے کی سمت وہے ہوئے آنسو اب میں اس کی ملکوں کو - 1 2 g 2 g Set

دوليكن على مين تواسي يتالي آئي تفي كه مين اس کے سامنے ہار کئی ہوں۔اس کی عبت لئے بچھے ہڑا رہا ہے، مراس نے میری کوئی بات سی بی نمیں بس آئی الني اور جلا كيا \_"اس كى بات يدعلى في وكاه خوشى اور حرت كے ملے حلے آثرات سے آسے ديكھا تھا۔

### 监 监

''آج میں بہت خوشِ ہوں۔ میں یعنی کہ حمدان رضاجائے ہیں نا آب لوگ جمجھے اور میں خوش کیوں ہوں یقینا " آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے تو میں بتا یا ہوں میں آج اس کیے خوش ہوں کہ آج میں نے صلہ کواپنابناہی کیا ہے۔ آپ توجائے ہیں تاکہ میں تھوڑا ساضدی ہوں توبس این ضد منوای تی۔ پرمیری ایک بری عادت بھی ہے میرے ساتھ اگر سب انچھا ہوتو میں READING

الماركون 13 يون 2016

پورے کمرے یہ ڈالی تھی۔ علی بے جاں اتنے مختصر دفت اور جلدی میں جتنا کمرے کو سجا سکتا تھااس نے خوب خوب سجایا تھا۔ اس نے بیڈ کور اور ساکڈ ڈیب لؤ دغیرہ کو گلاپ کی پتیوں سے سجاکر خوب صورت بٹایا تھا اور جگہ بھولوں کے ملے بھی اپنی ہمار و کھارہے تھے۔ اور جا بجا جلتی کینڈلز نے بھی ماحول کو خاصار و مانٹک بنادیا تھا۔ بنادیا تھا۔

وقتم ٹھیک ہوصلہ۔ ''حمران نے بل بھر میں اس کی گھراہ کو محسوس کیا تھا۔ اس نے آبات میں سرماایا تھا اور پور پور سے زبورات نے بھی اپنی موجودگی کا خوب ہی احساس ولایا تھا۔ حمران مسکرا رہا تھا۔ ایک آسودہ پرسکون مسکرا ہمٹ .... جومقائل کو زمرار نے کا ہمر خوب جانتی تھی۔ اس نے ہاتھ بردھا کر استے پہ جھولتی ہن یا کو جھوا تھا۔ صلہ کراکر بیجھے کو ہٹی تھی۔ جھولتی ہن یا کو جھوا تھا۔ صلہ کراکر بیجھے کو ہٹی تھی۔ اور پھر جھے اسے بل میں اس کے اس ڈر اور خوف کی

وجه سبجه بین آئی تقی "دمین است تھک گئی ہوں... سونا جاہتی ہوں... بلیزاگر تم مائنڈ نئر کو قول !!

جائے کیوں اے لگ رہات کہ ابھی حمران بھی اسے ابھی حمران بھی اسے ابھی حمران بھی اسے ابھی حمران بھی اسے ابھی حمران اسے ابھی حمران ابھی حمران محران کے گاہ دہ حمران محران کی تھی کہ دہ حمران مضاہے۔ جس نے بہت شدتوں سے اسے اپنے رب سے مانگا ہے۔ تو اب بھلا وہ اس کی ناقدری کیسے کرے میں صلہ کوابھی بھی اس پر یقین کرنے میں تھوڑا وقت لگنا تھا۔

''او'و ائے ناٹ شیور۔۔ تم آرام کو۔ میں بھی کانی تھک کیا ہوں ۔۔ میں ابھی آ باہوں۔'' وہ وردانہ کھول کریا ہرنکل کیا تھا بقینا'' وہ چاہتا تھاکہ وہ ریلیکس کرے۔ وہ اس کی موجودگی میں گھبرارہی تھی اور واقعی میں اس کے جانے کے بعد صلہ کی سانسیں بحال ہوئی تھیں اور پھر فریش ہونے کے بعد وہ وہیں بیڈ کے کنارے ایک طرف سمٹ کر سومٹی تھی۔ چند گھنٹوں کا کروا رہاتھا۔ سب کو مجھ یہ شک ہوگیاہے کہ کہیں ہیں پھرے آنا"فاتا" سب کچھ چھوڑ کر کہیں چلانہ جاؤں کیونکہ میں ایسا ہی ہوں تا سر پھرا سا۔۔ گراب ایسا نہیں ہوگا۔اور جلدی کام مکمل کروانے کی ایک وجہ یہ بھی تقی کہ بعد میں مجھے صلہ کے ساتھ کمی چھٹیوں یہ بھی جاناتھا۔اگر وہ مان جائے تو۔۔۔ "وہ کتنی ہی ویر سے وہاں بیٹھا خودا بن ہی سوچ یہ مسکر ارہا تھا۔

' دخیران ... تم ابھی عمک بیس بیٹے ہو۔ اپنے کمرے میں جاؤ بیٹا... صلہ کب سے تمہارا انظار کررہی ہوگ۔''

روس برو۔ مالای کرے ہے نگل کریکن میں شاید بانی لینے جارہ می گے۔ اے وہاں بیٹھادیکھاتورک کئی تھیں۔ ''جی ... جارہا ہوں ام ...'' وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ا ہے خاتا و کیے کو مطمئن می کئی کی طرف برور گئی تھیں۔

رے کاوروازہ کلولتے ہی اس کی نگاہ سامنے بیڈیر یں تھی۔ جہاں پور بور تجی جیسی وہ اس کی ہی منتظ تھی۔ سلے جب صرف نکائے ہونا تھاوہ قدرے سادگی سے تیار ہوئی تھی۔ مگر بعد میں جب رخصتی کاشور اٹھا تواس کی کزنز اور بھابھی نے ل کراہے پھرے تار كرديا تفااوراس وقت وهايك مكمل أور بخريور ولهن بني ایں کے سامنے موجود تھی۔ جو صرف اس کی منتظر تھی۔وہ ہر قسم کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ کیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر آج کے دن بھی دہ روتی ہوئی ملی تو وہ اس سے خوب جھڑا کرے گا۔اس کی آہٹ سے صلہ کے بورے دجوومیں جیسے ایک دحشت اور خوف نے بسیرا کر لیا تھا۔ کیا کھ نہ یاد آیا تھا اے اس ایک آہٹ ہے۔وہ مل ہی دلی میں بہت خونپے زوہ تھی اور اس اجانک ہونے والی رخصتی نے اس کی گھبراہٹ میں اور اضافہ کردیا تھا۔ آج کی رات اس یہ بہت بھاری گزرنی تھی یہ وہ جانتی تھی۔ بہت کوشش کے ہاد جود بھی وہ اینے اندر موجود ڈرادر خوف کو نکال نہیں پارہی می بندید مشت موے حدان نے ایک طائراند نگاہ

😝 ابنا کون 😘 جون 2016 🚱

Geeffon

وہ ڈراہمی ہمی وہاغ پہ حاوی تھا۔ ایسالگ رہا تھاکہ اہمی کوئی آئے گا اور ہا ڈو سے پکڑ کر ہا ہر نکال دے گا اور وہ پھر سے وہیں ہنچ جائے گی۔ جمال سے سفر شروع کیا تھا۔ یہی سب سوچتے سوچتے نجانے کب اس کی آٹھ لگ گئی تھی۔ بی جگہ نیا ماحول پھر بھی وہ کائی گمری منیکہ سوگی تھی۔ بیر جانے کس احساس سے اس کی آٹکھ سوگی تھی۔ بیڈ کے دو سرے کنارے کوئی کروٹ کے بل سورہا تھا۔ وہ بیٹی سرے کنارے کوئی کروٹ کے بل سورہا تھا۔ وہ بیٹی سرے کنارے کوئی کروٹ کے فراری کے خیال سے وہ بیا نہیں کب خاموشی سے آگر سوگیا تھا۔ چند گھنٹوں کا قراری کے خیال سے وہ بیا نہیں کب خاموشی سے آگر سوگیا تھا۔ چند گھنٹوں کا قادور ول کو جیسے حمد ان کے فیاس سے آگر سوگیا تھا۔ چند گھنٹوں کا فیاس سے اس کی انتہا ہوں کی جیسے کہ ہونے لگا تھا۔ اس نے اطمینان سے فلوص پہلے گئی سا آئے لگا تھا۔ اس نے اطمینان سے فلوص پہلے آئی موندل تھیں۔

اُگلی منے وہ جلد ی اٹھ گئی تھی۔ جبکا حمران ابھی بے خبر سور ہاتھا۔ وہ فرایش ہو کر آگ سی تب ہی اسے جزائی کے عاشے کااحساس ہواتھا۔

المرائل فير المنائل فيرائل فيرائل في المرائل المرائل في المرائل ف

''کیا ہوا۔۔۔'' بالوں میں برش کر تا اس کا ہاتھ وہیں تھم گیا تھااور وہ رخ موڑے اسے دیکھنے گلی تھی۔جو گا اس ویڈوکے باہریتا نہیں کیاد کھے رہاتھا۔

''ارجنٹ شادی کارزلند'' وہ ہنتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کھے نہ مجھتے ہوئے اس کے پاس آگھڑی ہوئی تھی اور جب نگاد ڈالی تو پالگاکہ کیٹ کے باہر میڈیا اور پرلیس کا ایک ہجوم اکھٹا تھا۔ جو سب حمدان سے بات کرتا چاہتے تھے۔ پانہیں انہیں کیے پتالگ گیاتھا۔ حالا نکہ اس کا ارادہ تھاکہ وہ رلیبیشن پہ ان سب کو بلائے گا۔ مگر یہ پہلے ہی آموجود ہوئے تھے۔

" " " بیس ابھی آ نا ہوں یا ر۔۔ " وہ وجھے ہے اس کے گال کو چھو آبا نہا موبا کل تھاہے کمرے ہے باہر نکل گیا قدا

وہ صبح بے حد شاندار تھی۔صلہ کوز قع ہے رہ کر پذیرائی اور بیا رملاتھاوہ قدرے سطمئن ہوگی تھی۔ ماما نے اس کے لیے شاندار سا ناشتا بھولیا تھا۔ تبہی مرتضى انكل نے ان برك كو يحى بلواليا تھا اور پھرسب نے بیعی بیٹے کر ال کرواٹ الیا تھا۔سے لوگ بہت خوش تھے۔ پہلی والول کو مرتضیٰ انکل نے کسی نہ کی طرح معجما جها كوايس تفيح ديا تقا- حيران البية ان ے نہیں ملا تھا کیونکہ اس وقت وہ قطعی ان کے سوالوں کے جواب دیے کے موڈ میل شین تھا۔ ڈیڈ ن ان سب كوريستين مين انوائث كراراً تعااوردو ون بعد وليم كى تقريب كالعلان بهى كرويا سا- كيونك شادی سادگ ہے ہوئی تھی تو ولیمے کی تقریب یقیماً" شاندار ہونی تھی۔ ناشتے کے بعد صلّہ ایے گرے میں چلی آئی تھی۔ بس وہ تھوری در تنہا رسنا جاہتی تھی۔ حران كالمره بهت خوب صورتی سے دیکوریٹ تھا۔ كل رات کے سِجائے گئے بچول اور کمے وغیرہ ابھی بھی موجود تھے۔ مگران ہے ہٹ کر بھی اس کے کمرے کی تز کمین و آرائش بہت نفیس طریقے ہے گئی گئی تھی۔ اس نے وہیں بیٹھ کر سارے کرے کا جائزہ لے ڈالا تھا۔وہ اس وقت کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی بس ایسے ہی وہاں جیتھی تھی۔ "یمال اکیلی بیٹی کیاسوچ رہی ہو۔"تبہی حمدان

🕹 ابند**كرين 1**3 جون 2016 🤞

اندر آیا تھااور اس کے پاس ہی آبیٹا تھا۔وہ ابھی تک نائٹ سوٹ میں ہی ملبوس تھااور اس بات پیہ ابھی ابھی ڈیڈے ڈانٹ کھا کر اور خاصااحتجاج کرکے آیا تھا کہ آج کے بعد اے نہ ڈانٹا جائے کیونکہ اب وہ بردا ہو گیا ہے اور شاوی شدہ بھی ...

" در کی جی تعمیل سوچ رہی ہی ہوئی جیٹی ہوں۔"
وہ ہولے ہے بولی تھی واقعی وہ اس دفت کھ بھی تعمیل میں سوچ رہی تھی تعمیل اس وقت وہ کار کلر کے اسٹائش سوچ رہی تھی۔ بید کلر اس پید کافی سوٹ کررہا تھا اور کھی جی سوٹ کررہا تھا اور کھی جی میں مرح ہوا جہ سنورے مرح ہوا جران نے اس طرح ہے سنورے تھی وہ کی سوٹ کررہا تھا اور تھی دیا ہے اس طرح ہے سنورے تھی وہ کی تھی دیا تھی۔ بالوں کو وصلے ہے کی چور میں جگڑ ہے۔ وہ اس مرح ہوا تھا جس دوہ اس مرح ہوا تھا جس دوہ اس حصوری مرکز کے دوہ اس کے دوہ اس کے دوہ اس کے دوہ کے دوہ کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور

کورکران کارخ اپنی طرف مورا تھا۔
'' کی جاد صلب تم بھے سے دور کیوں ہوتا جاہتی تخص سے دور کیوں ہوتا جاہتی تخص سے دور کیوں ہوتا جاہتی تخص سے کا انگر سی کرتا جاہتی تخص بالکل کی جاتا صلب جو بھی ہوں۔ "اس نے ابھی تک اس کا بازد سام رکھا تھا اور نگایں اس کے چرب یہ جمار سی تخص وہ کتے ہی ہے ختم تھا۔ ختم تھا۔ اس کے بولنے کا ختم تھا۔

و تصلب "حدان نے پکارا تھااور صلہ کا جیسے روم روم کان بن گیا تھا۔

المرجی الگاتم مجھ سے ہمدردی کررہے ہو ترس کھا رہے ہو مجھ ہے۔ کو تکہ میں اب خود کو تمہمارے قابل نمیں سمجھتی تھی حیران ہم اشنے استھے ہو۔ اشنے مکمل ۔۔ تمہیں کوئی بھی بہترین لڑکی مل سکتی تھی اور میں ۔۔ "وہ لحہ بھر کورکی تھی۔وہ بہت غور سے اسے میں رہاتھا۔

و دونم ہے جو واغ لگ چکا تھا اس کے بعد میرے لیے است مشکل ہوگیا تھا۔ تنہیں سمجھانا۔ میں نہیں

عابتی تھی کہ کل کوتم میرے حوالے سے پچھ سنواور پچھتانے لگواور پھرتم بھی ایزوکی طرح کسی بھی ہے بنیاد بات کوالیٹوبتا کر بچھے تھکرادہ میں..." دوتم بچھے ایسا سمجھتی ہو صلہ.." وہ بتا نہیں کیا کہنا

اثبات میں سرا اوا تھا۔

د اس دن تم نے جو ہے بہت کے شیئر کیا تھا۔ یا و اپنی بوری ہوجو اپنی بوری ہوجو اپنی بوری ہوجو اپنی بوری ہوجو اپنی بوری ہے جو آئی ہے جو آئی ہے جو آئی ہے جو آئی ہوری خوالی اور مسلم دارہ ہو جاتی ہو اور جھوٹی جھوٹی خواہشیں تو تہمارے لیے اہمیت ہی تمین رکھتیں۔ صرف اس لیے کہ تم اپنے ہیر شم کو خوش کی تھا جاہتی ہو اور انہیں دکھ نہیں دیا جا جھوٹی چھوٹی خواہشیں ہو اور انہیں ہو جاتی ہیں جھوٹی چھوٹی خواہشیں اور خوشیاں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ وہ چھوٹی خواہشیں باتوں سے خوش ہو جاتی ہیں جھے یا دہ جب حمنہ کی اور خوشیاں ہو جاتی ہیں جھے یا دہ جب حمنہ کی اور خواہوں کو لے باتوں سے خوش ہو جاتی ہیں جھوٹی اور معمولی باتوں کو لے سے سے اس کی بات کو پورا کرتا جسے اپنا فرض سیجھتے تھے۔ تب کہ کہ اس کی بات کو پورا کرتا جسے اپنا فرض سیجھتے تھے۔ تب کہ اس کی بات کو پورا کرتا جسے اپنا فرض سیجھتے تھے۔ تب کہ اس کی بات کو پورا کرتا جسے اپنا فرض سیجھتے تھے۔ تب کہ اس کی بات کو پورا کرتا جسے اپنا فرض سیجھتے تھے۔ تب کہ اس کی بات کو پورا کرتا جسے اپنا فرض سیجھتے تھے۔ تب کہ اس کی بات کو پورا کرتا جسے اپنا فرض سیجھتے تھے۔ تب کہ اس کی بات کو پورا کرتا جسے اپنا فرض سیجھتے تھے۔ تب کہ اس کی بات کو پورا کرتا جسے اپنا فرض سیجھتے تھے۔ تب کہ اس کی بات کو پورا کرتا جسے اپنا فرض سیجھتے تھے۔ تب کہ اس کی بات کو پورا کرتا جسے اپنا فرض سیجھتے تھے۔ تب کہ اس کی بات کو پورا کرتا جسے اپنا فرض سیجھتے تھے۔ تب کہ کو پھوٹی جھوٹی چھوٹی کو سیکھوٹی چھوٹی چھوٹی کو سیکھوٹی کو سیکھوٹی کو سیکھوٹی کو سیکھوٹی کو سیکھوٹی کو سیکھوٹی ک

🚼 ابتا**ركون (13 جون 2016 🚼** 

د مسلمہ... زندگی بہت بار ہمارا امتحان کیتی ہے جسی ہم کامیاب ہوتے ہیں اور بھی نہیں ... مربارنے کے ڈر سے ہم آگے بردھنا اور خواب دیکھنا چھوڑ نہیں سكته چلواليك كام كرتے بين-"ن مسكرايا تفا-صله نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھاتھا۔

الاساكرتے ہيں ہم اپني زندگی كے دوجھے كرتے ہیں میرا حصہ تم کے لو۔ میرے حصے کی ساری خوشیاں محبت خواب اور اعتبار تم لے لو۔ ادر اپنا حصر مجھے دے دو\_ این مصے کے سارے دکھ 'خوف اور ب اعتباری مجھے وے دو۔ میں دعدہ کر تا ہول کہ تمهارا حصه سنجال كرركهون كااور تبهي اس كاذراسا سامیہ بھی تم پہ نمیں بڑنے دوں گا۔بس مموعات کو گئے تم ميرا حمد بت سنيوال كرر كودكي"

و وعده ... " وه ولكشي ب مسلم إيا تقا- واي جال ليوا سر المن جوالي عيد جاراتي مي-زير كوتي مي-وه محل كريس دى محى اوريى منى ويحض كاحران كاول

ودبس الم تم دوباره مجمى رونامت اور بال ميس في ایک بلان کیاہے اور کمی چھنوں یہ جا میں کم ہے م كموكى تب "وه اس كا شكل ديك كر فور الهي بولا تعا وه كمي چونيون كاس كراي او كلا كي تهي- ايك دوري ایک جھکا اب بھی براقرار تھی۔

ووال میں اطمینان سے متہیں اعتبار کرنا بھی سكهاؤن كااور محبت كرنائهي\_ كياخيال هيلي" وه ذرا ساجمك كراس سے كمدر باتھا۔

'''الیی بات نمیں ہے حمدان ... میں تم یہ ابھی بھی اعتبار کرتی ہوں۔'' وہ بمشکل ہی اس کی آنکھوں میں و کھھیارہی تھی دہاں کیا کھ تھااس وقت اے زیر کرنے

دور محبت ... "وي شرارت سے يوچ رمانقا- ده بري طرح كنفيو زموكي تقي كراي كيابواب دے كيونك محت تودہ بھی اس ہے کرتی تھی اول روز سے شدید محت بس کہنے سے گھیراتی تھی کیونکہ اسے کھونے ے ڈرتی تھی۔ وہ اب مجمی منتظر نگاموں سے اسے دمکی

خوامثول کے بورا ند ہونے یہ رونے والی بہ تب ہی اس دن میں نے سوچا کہ بار میہ کیسی لڑکی ہے کہ جو دو سروں کی علظی کی سزاخود کودے رہی ہے اور خوشی ے برواشت مجمی کردہی ہے۔ تب میرے ول میں تمارے کے محبت سے زیان احرام اور عزت آئی تھی اور اس دن میں نے سوچ لیا تھاکہ اگر میری زندگی مِن كُولَى الرِّي آئے كي تو وہ تم ہوگي "كيونك جو الركي رشتوں کا احرام اور انہیں بھانا جانتی ہو تو وہ یقینا" میرے والدین کالمحی ایسے عی احرام کرے گی اور جھ سے وابستہ رشتوں کو بھی ایسے ہی نبھائے گی مگر بھرجو برا وہ شاید ایک آزمائش تھی جو ہم دونوں ہی نبھا گئے اور بالا فرام مركياس آليس بيشرك ليه ميري بن ك\_ كرونك م كان مير ليه مواة مميس جي تك كى آنا تفا عرجا يسي مى عالات موت\_"محدت نے دھیرے سے اس کے ہاتھ تھاہے اور اس کی پیشانی كورس جنافعان كي أنكفين تعليم لكي هيس. ''اُکِتم روتومت تاکِ" ن جیسے الجھاتھا۔ اس کے

باہے حدان بہت ال جمول تھی ناتو میں سوچا كرتى تقى كه الله نے مجھے آتا ہے وائے رکھا ہے۔ میرے پاس والدین ہیں۔ کن محالی ہیں۔ مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے ، میں بیت اپنی میں پینڈادر کن چاہی زندگی گزاروں کی مگراپیا بھی نہیں ہوا ہے۔ بھی نهیں ہوا وہ دونوں اپنی اپنی زند کیوں میں مکن ہو تھے اور مں بیشہ اپنی مرضی کی ڈندگی گزارنے کے بس خواب ئى دىكھتى رنى ... پھرجب تم ملے تو تب تك ميراول' خواہش كرنااور آئكھيں خواب ديكھنا چھوڑ پچكي تھيں' سکین پھر بھی میں نے ایک خواب بنتا جاہا تھا، مگر پھروہ خواب بھی چیم بی ٹوٹ کیااور صرف چیمن رہ گئ بس اس کیے میں ڈرتی ہوں حمران سدمیں خواب بنے اور من جای زندگی گزارنے سے ڈرتی ہوں حدان ... "اس نے حدان کے ددنوں ہاتھ اسے ہاتھوں من السے جکڑ کے تھے جیے اے خوف ہواے کھونے E BATELLIE

🛊 ابنار کون 139 جون 2016

رہا تھا۔ تب ہی بجتے ہوئے سیل فون نے اس کی توجہ این طرف تھینجی تھی ادراہے مجبورا"اس طرف متوجہ ہوتا بڑا تھا۔ ووسری طرف علی تھا۔ وہ اس سے الكسكيوزكر ااس كے اللہ جھوڑ كراس كے پاس ے اٹھاتوصلہ کواپنا پہلوروشنی سے خالی لگنے لگا تھا۔وہ تنتنی ہی دیر دہاں جیتی رہی تھی اور اب کی ہار وہ صرف اہے،ی سوچ رہی تھی۔

ان کا ولیمہ بہت وھوم وھام سے شہر کے مشہور ہوٹل میں ہوا تھا۔ مہمانوں کا ایک جموم تھا اور وہاں حدان في ديون الم في سب الصالح الخرادر محبت سے ملوآیا تھا کہ وہ دل سے ان کے خلوص اور میت کی قائل ہو گئی ہیں۔ دہاں پریس اور میڈیا کے لوگوں کی بھربار تھی اور سوقع ملتے ہی وہ سارے اِن کے كرد جي بو كي تصاور سوالون كي او جما الركوي تفي وه حران کے اجانگ ملک ہے باہرجائے اور پھرتوں رک جانے اور پھر ایسے اجانک اس کی شادی کو لے کر ابھی بھی غیر سنگن تھے اور حدال اسکرا اسکرا انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کردہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ وہ دونوں ڈنر کے بعد گھر جانے کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ انہوں نے انہیں کمیرلیا تھا اور ایک صحافی نے تو سمال تک کمد دیا کہ آن کی معلومات تے مطابق صلہ کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور کمیں حدان کے آپ سیٹ ہونے کے سیجھے میں وجہ تو سیس ی۔ حدان کا جرہ بل بحریس غصے سے سرخ ہوگیا تھا على نے بھشكل اسے سنبھالا تھا اور صله بس خاموشى ے اس کے قریب کھڑی اس کے جواب کی منتظر

'ديکھيں أيک توبيه انتمائي پرسل سوال ہے اور بيس اس کاجواب دینا ضروری نمیں سمجھتا۔ دو سراہ کہ میں ان لوگوں میں ہوں جو کل کی بجائے آج میں جینا زیاوہ پند کرتے ہیں اور جو میرا آج ہے وہ آپ کے سامنے ے ارسی میرے کیے مب کھے۔"

Leeffor

وہ نمایت صبط سے کڑے اور مضبوط کہتے میں بولا تھا اور پھرصلہ کا ہاتھ تھام کراہے اس جوم سے نکال لایا تھا۔ البتہ چیفیے علی ابھی بھی موجود تھا۔ ان کے سوالوں کے جواب دینے کو۔

ِ آج ان کی شاوی کو بورے پندرہ دن ہو گئے تھے اور ان کزرے بندرہ دلوں میں وہ پھرسے ایک دو سرے کے قریب آھئے تھے۔ صلہ نے اس یہ اعتبار کرناسکھ لیا تھا اکثروہ وونوں بول کے کنارے بیٹھ کر ڈھیوں باتیس کرتے تھے جِھولی چھوٹی ہاتیں ﷺ معنی اتیں گ اب بھی ایک جھک تھی جو ان دونوں کے درمان موجود تھی آیک فاصلہ تھا جو اپ بھی سمنٹ سیس پازیا تھا۔ وہ دونوں آیک ہی بیٹر شیئر کرتے تھے مگر آیک دو برے سے بہت فاصلے ہیں۔ کس میں آیک ات بھی ورنہ تو ماتی سب محمل تھا کہ اورک اسمیں اس طرح خوش دیکھ کر ہت مظمئن تھے مام ڈیٹے ۔ ماما بابا ۔۔۔۔ لو*گ بهت خوش مختص* 

حران کالمبی چھیوں۔ جانے کا پلان ابھی تک پورا نسیں ہویایا تھا کیونکہ آج کل دہ بہت مصروف رہنے لگا تفك اس كي فيلزيجه اليي تقي كه بعض او قات بوه تھوڑا فرى نظر آ ما تھا الكين بعض او قات ده دن رات كى بروا کیے بنا بس کام کر یا تھا اور آج کل وہ یمی کررہا تھا ہاں اب اس نے علی کے لپار شمنٹ میں رہنا تھم کر دیا تھا۔ آگر کام کی زیاوتی کی وجہ ہے آگر بھی وہاں رکنا پڑھائے تواور بات تھی۔ وِگرنہ اب جاہے رات کو کتنی بھی در موجائے وہ سیدھا گھرہی آتا تھا۔ اور صلہ جانتی تھی کہ الیافہ صرف اُس کی خا طُر کر آہے جیسی کل رات بھی اے در ہے آنا تھااور صِلْہ کافی در تک اس کاانظار بے در ۔ کرنے کے بعد آخر کارسوگئی تھی۔ رات کاجانے کون سايسرتهاجب أيك انجانے احساس كے تحت إس كى آنکھ کھکی تھی۔ وہ حمدان کے انتہائی قریب لیٹی تھی اور وہ کردیئے کے بل کمنی کے سیارے لیٹا خاموثی سے جانے کتنی دیر ہے اسے بس دیکھ رہاتھا۔اس ایک بل

💲 ابناركون 140 جون

''سیں بھی تھیکہ ہوں۔۔بس ای بیاری ی بٹی کے بغیر تھو ڈاسااداس ہوں۔''وہ مسکر آگر ہوئے ہے۔ ''آب بجھے بھی ملنے دیں گے اپنی بٹی ہے یا صرف خِود ہی باتیں کے جائیں کے۔'' ما ابھی آگے برچھ آئی نفیں۔ وہ بابا سے الگ ہوکر ان سے ملنے گئی تھی اور بابا ... ڈیڈی طرف متوجہ ہوگئے تھے۔

دو حبران نہیں آیا ... کہاں ہے۔" وفت کے ساتھ ساتھے انہیں حمدان بھی اتنا ہی بیارا تکھے نگا تھا۔ جتنی صلد لگتی تھی اس لیے وہ محبت اور فکر مندی سے ڈیڈ سے بوچھ رہے تھے

ودور تھوڑا بری ہے ۔ اپنے کام میں ۔ فر تک آجائے گا۔"وہ ان کے ساتھ اندر برجے جاتے ہوئے انہیں بتارہے تھے دہ سب کے ساتھ اندر آئی تھی۔ وال جاو بھائی اور بھابھی ہے مل کروہ وہ لا اور بابا کے پاس ہی بعیصے کی تھی۔ وہ اس وقت کائی خوش اور مطمئن لگرای تھی اوروہ دونوں اے اس طرح حق و مجد كر اطبينان محسوس كررب يص آج بابات اس کی تمام خواہشیں پورٹی کروس تھیں وہ اس کے لیے کیک بھی لائے تصاور آفاد جسی سے وہ اس کی سالگرہ بالكل ايسے بى سالىن يى كردے تھے جسے بھى بجين ن كرتے تھے اور اتنى محبتيں باكر صلياتي آئكسيں بار بارتم موراى بيل تعيل-

ور آئي لويوبايا" وهان كے مكلے لگ كئي الى۔ " آئی لو یو نو میری جان ... " انهول نے ایے خود ے لگا کراس کے ماتھے بریرار کیا تھا۔اب تمام نوگوں کو بھی حمدان کا انتظار تھا کہ وہ آئے اور سب مل کر ڈنر کرسکیں اور کیک کاٹ سکیں کیونکہ صلہ اس کے بغیر كيك نهيس كاثنا جابتي تقي حكروه تفاكه فون اثينذ ہي نهیں کررہاتھا۔

"صلب بيني فون كروات ... كمال ره كيا ب... کموسب انظار کررہے ہیں۔"وہ عالیان کے ساتھ باتیں کررہی تھی تب ہی ام نے ایسے پکاراتھا۔ وہ پھر ہے اس کا نمبرڈا کل کرنے لگی تھی مگراب بھی وہی

میں صلہ نے کیا چھے نہ دیکھا تعااس کی آنکھوں میں وہ سرعت ہے گھبرا کر پیچھے کو ہٹی تھی اور کمبل اچھی طرح این گردلیب کروه کروث بدل گئی تھی۔ "الی<sup>ی بھی</sup> کیا ہے خبری کی منیند کہ انسان کو چھے بتاہی نهِ لگے۔"اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا اور نینز آ تھوں سے اڑ چکی تھی جبکہ دد سری طرف حدان اس کے طرز عمل یہ بری طرح پڑ گیا تھا۔

"ویے۔ میراحمیں کھانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔" وہ ای چرچراہث سے بربرط کر دو سری طرف کردٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ جبکہ صلہ نے اس کی بردراہٹ س کر بھی ان سی کروی می این ونت توالی گھبراہٹ طاری ہوئی تھی کہ حد نہیں جبکہ اے بہربات سوچتے ہوئے صلہ کے لبول یہ معافية معلى المن دور كن تقى- آج صله كى برتم و الله المرا الورباباجائة تصرير الله المرابان الله کے ماتھ گزارہے اور صلہ اس وقت وہیں جانے کے لیے بیار ہورہی تھی۔ مام اور ڈیڈ کی اس کے ساتھ عارہے متھے البتہ حمدان کچھ بزی تھا۔اسے وابسی یہ ون أنا تفا-ان سب كالمرز المنه كرنے كاپلان تھااور حران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جلدی آنے کی کو منظم کرے گا۔ صلد رید کار کاخوب مورت اسٹاندائیں سا ڈریس سنے وہاں جائے کے لیے بالکل ریدی تھی۔ ایک نگاہ خود یہ ڈال کردہ مطلبین کی کرے سے باہر نکل

وہ مام ڈیڈ کے ساتھ جب اینے گھر آئی تو ماما اور بابا' عالیان طے ساتھ اس کا وہیں با ہر بی انتظار کررہے تصلباس کود مکھ کر فورا"ہی اس کی طرف بردھ آئے الیسی ہے میری بیٹی۔۔"انہوں نے محبت سے ' میں بالکل نھیک ہوں بابا... آپ کیسے ہیں۔''

ابن نے خور کوان کے شفقت بھرے سینے میں شمویے

ا بناركوني 141 جوان

Rection

## ''نویا…''بس ساختهٔ بی اس کے منہ سے نکلا تھا۔

''آئی ایم دسری سوری۔ بابا جانی یہ بلیز بجھے معانب کردیں" نویا ۔ آپ بابا کے مطلے لکی بری طرح سے رو رہی تھی۔ بابائے اے محبت سے خود میں سمولیا تھا۔ وہ مجمی آبریدہ مو کئے تھے چھے اس کی جرواں بیٹیاں اپنے بایا کے دائیں بائیں سنمی کھڑی تھیں اور ان کے بایا بعنی عمر اسرار ... دویا کے شوہر آج بھی آ تھول میں شرمندگی کیے کھڑے مب کچھ دیکھ رہے تصر کیونکہ چھلے گزرے سالوں میں جو کھے ہوا اس میں وہ بھی برابرے قصور وار تھے۔ مگراس میں زماق تصور زویا کی جذباتیت اور ضدی طبیعت گاتفا مین اسے والدین ایک حاوتے میں کو جکے تھے اور جگ نعا كون كتَّالو كومان جرے جي اتھے بيتے اور بحر رويا احمد جیسے ان کی زندگی بن کی اور پھروہ اس کی ہر صد اور ہریات کے آگے ہار کئے اور اتنا برا قدم اٹھالیا جو سے کے لیے رکھ کاباعزشدا۔

"ميري بيني يستمن أو حمين كب كامعاف كردكا\_ خواہش تھی کہ ایک بار افسرے اس او ۔۔ اسے الما جالی کے ملے لکواور کے بالک ای طرح معاتی الوجيزان سارے حالات ہے پہلے میرے خفا ہوئے يراتني تعيل ... برتم في توات باباجالي كو بعلاي ديا- تو میں نے بھی اپناول تخت کرلیا ... پر آج ممہیں وا کھاتو چرے موم بن گیا۔"وہ بھی رورے تصاور بھی ہنس

ربيته "سيسب ميري غلطي ب بابا جاني ميس روز جيتي تقى ... بدوز مرتى تقى-رد زاحساس جرم بهو تا تقااور روز سوچتی تھی کہ آپ کے پاس آؤں مرڈ رقی تھی کہ آگر آپ نے معاف نبہ کیا تو۔ میں کیا کردگی۔ کیسے بردانشت کروں گی۔ محرمیں غلط تھی۔ آپ نو آج بھی میرے وہی بابا جائی ہیں۔ بس میں نے ہی در کردی آنے میں۔۔ آئی ایم سوری بابا۔۔ آئی ایم وری سوری۔''وہ اس دفت بالکل بچوں کی طرح ان ہے لیٹی

جواب وہ جانتی تھی کہ وہ کام میں بری ہو گانو فون یقیناً" ساندنٹ پہ ہوگا کیکن اب ایسی بھی کیا مصوفیت بندہ چند سیکنڈز کی کال تو ریسیو کرین سکتا ہے نہ یا ایک میستجیداس نے ام کے ہی کہنے پر علی کو کال کیا تھا اس نے بھی ہمی کماوہ ریکارڈنگ میں بزی ہے۔ فری ہوکے کال کرے گااوراب سب اس کے منتظر تھے۔ " تھوڑی دیر اور دیٹ کرتے ہیں بالا۔ درنہ پھر آب ڈٹر لکوا وہ جیر گا۔"وہ ماسے کمہ کریا ہرلان میں نکل آئی تھی۔ چند محوں بعد صلہ نے پھراس کا نمبر ڈا کل کیا تھا اور اپ کی بار حمدان نے کال ریسیو کرلی

کمال ہوتے جوان ۔ کب سے حمہیں فون کررہی ہوں۔ کب آوسے کا اس کی آواز سنتے ہی ہے آلی ہے بولی تھی۔

• " آئی ایم سرری یاریه میں سے میں اس وقت بہت برى طرف كانسا بوا مول منين آسكون كالم تمسب الكسكيو وكراواور ميراويت كرف كي جائة ز كرلو آت منية بليزصله برامت ماننايايي..."اس کے بیک کراوکٹ سے آتی آداوی بتاری تھیں کہ وہ کس قدربزی۔۔

المررز المراجب والمحک ہے کوئی بات نہیں اپنا کام کرد المراجی کے کنے کی دہر تھی کہ حمدان نے عجائے میں فول بیند کردیا۔ تقا- صلَّه كامودُ تفورُ النَّف بموكيا تقله كيونكه أج كاون وہ اس کے ساتھ گزار ناجاہتی تھی۔ نگراس کا کام ہرمار آرب آجا آ تفاادر الجمي بهي بواتقا وه يونني لان میں نملنے کئی تھی اور تب ہی اسے محسوس ہوا کہ گیٹ کے باہر کوئی گاڑی آکر رکی تھی۔وہ جدان کی منظر تھی سواس کادھیان اِس طرف گیا کہ ہوسکتا ہے دہی ہو**۔** کیکن باہر چوکیدار کسی ہے بات کر رہاتھا۔ پھراس نے جھوٹاً گیٹ کھول دیا تھا اور پنگ کیٹروں میں ملبوس وو بچیاں گیٹ ہے اندر داخل ہوئی تھیں۔وہ بچیاب کچھ جانی بھیانی می لگ رہی تھیں۔ تمروہ فورا "ہے انسیں بہچان میں پائی تھی۔ تمر ان کے بیچھے آنے والی التخصيب و كون إلى بعريس بيجان كي تقي-

ا بناركون 14 جون 2016

# مرائ المن المال ا

5° IN SUPPE

بیرای ٹیک کاڈائر یکٹ اور رژبوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر بویو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ ادر اچھے پر نٹ کے ساتھ تید ملی

> المنهور مصنفین کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ أسائث يركوني تجي لنك ڈيڈ تہيں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائکز ہرای ٹک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مُختلفہ سائزوں میں ایلوڈ نگ سيريم كوالثي ،ناريل كوالثي ، كميريية كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ ∜ایڈ فری کنکس، کنکس کویسیے کمانے کے لئے شر نک مہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہاں ہر کماب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

اؤاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗬 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety?



جمانكاتها-

' مہوں۔' وہ مخترا'' مسکر اکر بولی تھی۔ '' بتا ہے صلمہ میں یماں آنے ہے پہلے بہت ڈری ہوئی تھی بہت شرمندہ تھی۔۔ بابا ہے۔۔ ماما سے۔۔ اور خاص کرتم ہے۔۔ کیونکہ میری وجہ ہے بہت کچھ غلط ہوا اور تمہمارے ساتھ جو پچھ گزراوہ بھی میری غلطی تھی اور۔۔' وہ بہت رک رک کربول رہی تھی۔ جیسے الفاظ کو تر تیب دے رہی ہوکہ صلہ کو برا بھی نہ گے اور وہ انی بات بھی کہہ جائے۔

الم المين المنافرة ا

#### 

رات کے تقریباتگیارہ بجنے والے تصاور حمدان کا ایکی تک کمیں آتا نہیں تھااور اب تواس کا فون بھی بند آرہا تھا اور صلہ دل ہی ول میں اس سے ناراض ہو چکی تھی کیونکہ سب ہی لوگ شدت ہے اس کا انتظار کررہے تھے اور سب کو اس کے بغیرہی وٹر کرنا پڑا تھا اور اب وٹر کے بعد چاہے اور کانی کے ساتھ سب ہی خوش کھیول میں مصوف تھے۔ ڈیڈ کئی باراس کے نہ آنے کی وجہ سے بابا سے معذرت کر تھے تھے کہ سکے نہ آنے کی وجہ سے بابا سے معذرت کر تھے تھے کہ

کھڑی تھی اور رورہی تھی۔
''انچھابس کرواب… تم نے تو ہم سب کورلادیا۔''
تبہی جماد بھائی نے آگے بردھ کراسے سنبھالاتھا۔
''اب آب بٹی کو چھوڑیں اور ولیاد سے بھی مل
لیں۔ بے جارہ کب سے سہا کھڑا ہے۔'' ملیا نے ان کی
توجہ عمر بھائی کی طرف ولائی تھی تو بابانے بے ساختہ ہی
ان کی طرف بانمیں پھیلا ویں تھیں۔ وہ اوب سے
جھک کران سے ملے تھے۔

''ولیے میرا وا اوے بہت ہینڈسم...'' انہوں نے مسکر اگر عمر بھائی کو دیکھا تھا۔

"آخرے کی گیند۔ "یمان بھی زویا باز نہیں آئی تھی اور بھائی جھینی کر مسکرادیے تھے۔ایک مسکرادی تھے۔ایک مسکرادی خواس کی تھی تھی ہمان بھی اور جس کی تھی ہمان بھی تھی ہونے ہونے کی تھی ہمان بھی تھی۔ وزر کے اور اب صلا اسے بری طرح مس کردہی تھی۔ وزر کے بعد مسلم اسے بری طرح مس کردہی تھی۔ وزر کے بعد مسلم کے بیا اس کے ایمان میں مسلم کے لیک مرد کا نواز نہیں جاہتی بایا اس کے لیک مرد خواس کے ایمان ہوا ہی تھی اور ابھی تھی وہ ایک طرف خابوش نا تھی اس کے لیک میں وہ ایک طرف خابوش نا تھی اس کے لیک میں اور ابھی تھی وہ ایک طرف خابوش نا تھی اس کے لیک بیاری تھی اس کے بیا سے بات کرنا جاہ ور اس کے بیاس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی تھی اس کے بیاس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی ہی۔ مرج بھی وہ ایک طرف خابوش نا تھی اس کے بیاس کی بیاس کے بیاس کی بیاس کے بیاس کے بیاس کی بیاس کے بیاس کی بیاس کے بیاس کی بیاس کے بیاس کے بیاس کی بیاس کی بیاس کی بیاس کے بیاس کے بیاس کی بیاس کی بیاس کی بیاس کے بیاس کی بیاس کی بیاس کے بیاس کی بیاس کے بیاس کی بیاس کی بیاس کی بیاس کے بیاس کی بی

وصلب حدان كمال ہے... آيا نميں-"زوران خيالوں ميں كم صله بي وچھانھا-

" "ال وہ کام میں کھنٹ گیا تھا۔ اس لیے نہیں آبایا۔"وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔

" د بھی وہ بہت اچھا سکر ہے۔ میری پچیاں اس کی بڑی فین ہیں۔"

''ہول واقعی وہ بہت اچھا شکر ہے اور بہت اچھا بہترین انسان بھی۔'' وہ مسکرا کر بولی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں ایک آسودگی چھلکتی تھی۔ جسے زویا نے فورا''ہی مجسوس کیا تھا۔

الم خور ملسد "ناواناس كي أنكهول من

ا المنا**حرن 14** يون 2016 🗧

Recifor.

چھوڑی دی تھی۔ جیسے اے کہیں **بہوہنے** کی جلدی ہو۔

"اتنا توبتادو... ہم اس وقت جا کمال رہے ہیں۔" صلہ کواس کی خاموشی ہے ہے چینی ہورہی تھی۔ "انجی تھوڑی دہر میں بتا جل جائے صلہ..."اس کی پوری توجہ ڈرا کیونگ پر مرکوز تھی کیونکہ سڑک پ کانی رش تھا۔

"و تم آئے کیوں نہیں آج ... سب کتا انتظار کررہے تھے تہمارا اور جانتے ہو ... سب سے زیادہ میں نے تہماراانتظار کیا..."

ود اوریہ کیا ہے۔۔ "تب ہی اس نظر دیش بور دیہ برے لفافے پہ بردی تھی تواس نے جمدان ہے بوجھ لیا ش

تھا۔

''خود۔۔ دیکھ لو۔''وہ مہم سامسکرایا تھا۔ صلہ نے لفالہ اٹھا کر گھا کہ اپنا تھا۔ اس کے اندر و ان کیس سے لفالہ اٹھا کر گھا کہ اس سے اس کے اندر و ان کیس سے دین کے مسئراور میں خوان رضا کے نام ہے۔۔۔

''کو کر اس اور کی کو اس کے کی فلائٹ ہے ہم دونوں دبئ جارے کی فلائٹ ہے ہم دونوں دبئ جارے کی فلائٹ ہے ہم دونوں دبئ جارے کی فلائٹ ہے جی کو فکہ اس کے کی فلائٹ ہے جی کو فکہ اس کے کی فلائٹ ہے جی کو فکہ اس کے کیو فکہ اس کے کیو فکہ اس کے جند واڈ تک میں بالگن فری ہوں اور میں کے کیو فکہ اس کے جند واڈ تک میں بالگن فری ہوں اور میں کے کیو فکہ اس کے جند واڈ تک میں بالگن فری ہوں اور میں کے کیو فکہ اس کے جند واڈ تک میں بالگن فری ہوں اور میں کے کیو فکہ اس کے جند واڈ تک میں بالگن فری ہوں۔''وہ اُس کے اُس کے جند واڈ تک میں بالگن فری ہوں۔''وہ اُس کے اُس کے جنا

رہاتھا۔ ''نگر… میں …''وہ حسب توقع ہو کھلا گئی تھی۔ ''اب آگر تم نے کچھ بھی کہانہ صلہ… تو پچ کہہ رہا ہوں کہ ما تو میں یہ گاڑی 'کرادوں گایا پھر پچ میں' میں اکیلا ہی تمیں چلا جاؤں گا۔ پھرڈھونڈتی پھرتا۔''وہ حسب توقع چرکیاتھا۔

دفضول باتیں مت کرد میں تو کچھ بھی نہیں کہ رہی صرف اتنا کہ رہی ہوں کہ میں است کم ٹائم میں تاری صرف اتنا کہ رہی ہوں کہ میں است کم ٹائم میں تیاری کیسے کروں گی جانے گی۔ ''اس نے اپنی پریشالی اسے بتائی تھی اور سے میں وہ اس وقت صرف بھی سوج کریریشان تھی۔

''میمال سے جانے کے بعد ادر کل کا بورا دن بہت

کسی انہیں برانہ لگ جائے کین گررتے وقت نے
باباکوا تھی طرح سمجھا دیا تھا کہ وہ غیر ذمہ دار قطعی نہیں
ہے اور بھینا "کسی کام ہیں بھنسا ہوگا اور اس لیے
انہیں بالکل بھی برانہیں لگا تھا۔ گرصلہ کوبرالگ رہاتھا
کیونکہ آج وہ دل سے چاہتی تھی کہ یمال وہ بھی سب
کے در میان ہو تا گروہ با نہیں کمال مصوف تھا۔ زویا
کی بچیوں کو غینہ آونی تھی تو وہ انہیں سلانے اندر
کر رے ہیں لے گئی توصلہ بھی اس کے در میان سے
اٹھ کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ وہ چند کھے یوں ہی ہے
دھیانی سے بیڈ پہ بیٹی رہی تھی۔ تب ہی اس کے
دھیانی سے بیڈ پہ بیٹی رہی تھی۔ تب ہی اس کے
دھیانی سے بیڈ پہ بیٹی رہی تھی۔ تب ہی اس کے
دھیانی سے بیڈ پہ بیٹی رہی تھی۔ تب ہی اس کے
دھیانی سے بیڈ پہ بیٹی رہی تھی۔ تب ہی اس کے
دھیانی سے بیڈ پہ بیٹی رہی تھی۔ تب ہی اس کے
دھیانی سے بیڈ پہ بیٹی دہی تھی۔ تب ہی اس کے
دھیانی سے بیڈ پہ بیٹی کر اس کے
دوسیانی سے بیڈ پہ بیٹی دہی تھی۔ تب ہی اس کے
دوسیانی سے بیڈ پہ بیٹی دہی تھی۔ تب ہی اس کے
دوسیانی سے بیڈ پہ بیٹی دہی تھی۔ تب ہی اس کے
دوسیانی سے بیڈ پہ بیٹی دہی تب میں ان قال کی ما جو ا

'صافی فرآ" باہر آؤیں انظار کررہا ہوں۔'' میں جران و تعادہ تا سجھتے ہوئے باہر بالکونی میں نکل آئی تھی۔ بلیر اسپورٹس کار گیٹ کے بالکل باہن ہی کھڑی تھی۔ وہ ایر آنے کی بجائے اسے نیچے کیون بلار اسے وہ سمجھ سی سکی تھی ۔ نبی اس کی کال اس میں مائی تھی۔ ملہ نے جیسے ہی کال بیک کی۔ اس

فراس کے اور کی گئی۔ ''اف صل باتوں کی ٹائم دیسٹ مت کرد فراس نیچ آؤ۔''وہ جھنجلا کے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ ''جھے نہیں آنا تہمار کے باتھ کے آزر آجاؤ۔'' وہاس سے ناراض تھی اور بیبات اسے جھنی جاہیے تھی۔ لیکن اسے جانے کس بات کی جلدی تھی۔ اٹھاکرلاؤں۔''ادراس دھمکی کے بعد صلہ کو یقینا'' باہر

اٹھا کرلاؤں۔"اوراس دہملی کے بعد صلہ کو بقینا" باہر آتا ہی بڑا تھا۔ کیونکہ حمدان سے کوئی بعید نہیں تھا وہ کچھ بھی کرسکتا تھا۔ اس نے عجلت میں بھابھی کو میسیج ٹائپ کیا تھا اور انہیں حمدان کے ساتھ جانے کا بتایا تھا اور باہر نکل آئی تھی۔ جمال وہ بے صبری سے اس کے انتظار میں ارزن پہارن بجارہا تھا۔

''در کیابات ہے۔۔ کیوں شور مجار کھا ہے۔''وہ گاڑی میں بیٹھ کر کچھ خفگی سے بولی تھی۔ کیکن حمدان نے بنا میں ایک فوق جواب دیے گاڑی اشارٹ کرکے فل اسپیڈیپ

😫 ابناسكون 🚺 جون 2016 🐪

Geeffen

ٹائم ہے تہماری پاس یہ آرام سے تیاری کرتی ر سا۔ "اس نے سلی دی تھی تاکہ وہ میر سوچ کر پر نشان نه ہوتی رہے۔ "مگرہم جاکمال رہے ہیں۔"

"لو سِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَجِاوُهِ"اس فِي كَارُي أَيك ہو ئل کی اِر کنگ میں اِرک کی اور اس کاما تھ تھام کراتر آیا تھا۔وہ اے لے کرہوئل کے ٹاپ فلوریہ آیا تھا۔ وہ فکور پورا خالی اِ اِنتحا۔ بے انتما خوب صورتی ہے سجا تھا۔ ایسا لگ رہاتھا کسی تقریب کے لیے سوایا گیا ہے۔ صلہ کی آنکھوں میں ستائیں اتر آئی تھی۔وہ ابھی تک اس كالمتوقف كوي تحقي

'بہند آیا ہے۔"اس کی سرگوشی صلہ نے باغور سنی

مبت زياده. بهي خوب صورت ارينجمنت - مرہم سال کول آئے ہیں۔"وہ اب بھی نہیں

ادبی برگھ ڈے صلت ویکھو ایمی بارہ نہیں بجے "این نے دھے سے اسے وٹی کرتے ہوئے اپنی کلائی اس کے سامنے کی تھی۔ جہاں گھڑی میں اس وقت كياره بح كر25 منث موك تتحي

مہماری شادی کے بعد بیاتساری پیلی سالگرہ ہے اور میں اسے بہت خاص انداز پیل مناتا جا بہا تھا۔ اس کے یہ سب کچھ صرف تمہارے کے ... یہ بورا فلور میں نے خود کھڑے ہو کے ڈیکوریٹ کروایا ہے۔ صرف تهمارے کے۔ اور میں بورا ون میمیں معروف تھا اس کیے وہاں نہیں آیا ... شہیں اچھا لگا۔" وہ اس کے رونوں ہاتھ تھامے اس کے بالکِل سامنے کھڑا تھا اور صلہ نے پاس جیسے الفاظ ہی ختم ہوگئے تھے۔اس کی محبت کے آگے تمام الفاظ کم لکنے

' مبهت زِیادہ۔ ب<u>ختینک</u> یوسو مچ حمران۔''اس کی آواز جیسے بھیگ سی گئی تھی۔ اس رات کو حدان نے اس کے لیے بہت خوب صورت بنادیا تھا۔ وہ اس کی زندگی آی آد گار ترین سالگره تھی۔ خوب صورت ترین

رات تھی۔ اس رات صلد کا پور پور جیے حمال کی محبت میں دوب گیا تھا اور حمدان کا پورا وجود جیسے کان بن گیاتھاکہ صلہ آج توالیک بار کمہوے کہاں میں بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں۔ جنتی تم کرتے ہو۔ مگر صلہ نے نہیں کہا تھا اور حمدان اب مجئی منتظر تھا۔ وہ اس رات تقریبا" ایک بے تک وہاں رہے تھے اور پھر گھر آگئے تھے۔ کیونکہ انہیں کل جانے کی تیاری بھی ڪرني تھي۔

### # # #

آج لندن کی تخیسته سروی اور کمر آلود موسم میں ان كايملادن تقا... وہ سالگرہ كے الكے دن دبئ اوروبئ سے سعودی عرب سے تھے۔ جمال انموں نے عرب کی معاوت حاصل کی تھی اور رب کے حصور مرسجو وموكر شكراوا كياتفااور آج وهومال ي الدان بنج شخصہ سمال انہیں جران کے آبار ممنٹ میں رہنا تفا۔ مگر خواب موسم کی وجہ سے وہ وہاں تک نہیں جاسکتے شخصے کیونکہ وہ آبار ممنٹ ایئر پورٹ سے بہت دور تفا اور مسلسل ہوتی برف باری میں وہاں تک پہنچنا اناكرير تفااور كه حدال وسلاكاخيال تفاكه كميس اس معندنه لك جائه كيونك وه البلي بالريسان آني تقى اور موسم کی بخی کو پہلی باز برداشت کرنا ذرا مشکل ہو یا ہے۔ سوات میں مناسب نگا کہ وہ آج کی رات کیمیں کسی قربی ہو تل میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی وہاں سے جانمیں۔ سواس نے ایٹر پورٹ کے سیا*ے* قری ہوئل میں ایک روم لے لیا تھا۔ وُٹر کا ٹائم ہو چکا تھا۔انہوں نے وہیں ڈائینگ ہال میں ہی ڈ نر کرلیا تھا۔ اب دہ لوگ لالی سے گزر کرائے روم کی طرف جارہے تصان کاروم اور کی منزل پر تھا۔ سیرهیاں چڑھتے ہوئے صلہ اس سے دو قدم پیچھے تھی تب ہی سیڑھیوں ے اترتی دولڑ کیوں نے حمدان کو بھیان لیا تھا اور اب اسے بات کردہی تھیں۔صلیوییں دک کراس کے فری ہونے کا انظار کرنے تھی تھی۔ مگرجب کافی در گزر گئی اور ان لؤکیوں کی ہاتئیں اور حرکمتیں اس کے

ضبط کاامتحان لینے گئی تووہ حمدان کے برابر آگھڑی ہوئی تھی۔

ہوئے ہی ہی ہے۔ اس نے مجھے دیا۔ میں کے احالوں میں۔ کمون میں ۔۔ سالوں میں۔۔ بیار کرنے والوں میں۔ جنون میں ۔۔ جالوں میں ۔۔

جنون بین به جیالوں میں۔ جنوبی تو ملتی جائے...انتی اللّکے تعور می تصور می ... سونسا...."

اس نے ایک نظر حمران پر ڈالی ۔۔۔ واسٹر یئیم دراز اسے ہی و کم عمرافقا اور یکنے میون کے گی آواز نقیبنا ساس کے سیل فون سے آرہی تھی۔ وہ خاموش سے شیشے کی طرف رخ کیے بالوں میں برش کرنے گئی تھی۔ دیمیا ہوا صلی۔ اتن خاموش کیوں ہو۔۔ طبیعت تو تھیک ہے۔ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی۔۔ "وہ اب واقعی فکر

مندی نے پوچھ رہاتھا۔ ''اگر برا لگا ہے تو کچھ کے توسسی۔ انتی خاموش کیوں ہوگئی ہے۔'' یہ حمران نے سوچا تھا۔ کمانہیں نتا

در کھے نہیں ہوا۔ ٹھیک ہوں میں۔" دہ اب بھی رخ موڑے کھڑی تھی اور حدان اس کی پشت پہ کھے ہالوں کی خوشبو کو محسوس کررہا تھا۔اس کے اللہ میں بھرت ہے اس خوشبو کو قریب سے محسوس

کرنے کی۔ انہیں جھونے کی خواہش ابھری تھی۔ گر
اس نے خود پہ صبط کے کڑے ہمرے بھار کھے تھے۔
'' نہیں ۔ وہ اپنی خوش سے میرے پاس آئے
گی۔'' بیداس کا خود سے دعدہ تھا اور وہ دعدہ ظاف قطعی
ننہیں تھا اور وہ مری طرف صلہ سوج رہی تھی کہ آج
اے انتا برا کیوں لگا ہے۔ حالا نکہ اب وہ ان باتوں کی
عادی ہو چکی تھی۔ وہ اور حمد ان جمال بھی جاتے تھے۔
اوگ ایسے ہی اس کے پاس آتے تھے۔۔ اوگر اف لیتے تھے اور
وہ خوشی اور فخر سے سب دیمھتی تھی۔
وہ خوشی اور فخر سے سب دیمھتی تھی۔

"دو چر آج کیول..." وہ خودی جران تھی اپنی مل مولی کیفیت ہے۔ وہ سمجھ نہیں پارہی تھی کٹھا کے کیا محسوس مور ہاہے۔

در کرام ہے۔ ''تو کیامی جہاس ہوری ہوں۔'' ''نسل ۔' کی ایسا کیے ہوسکتا ہے۔''اس نے جو می اپنی نفی کی آب سوزک کی آواز اب بھی و میسی و میسی کرے میں کوئے رہی تھی۔ و میسی و میسی کرے میں کوئے رہی تھی۔

محمیاسو چرہی ہو صل سوجاؤ تھک گئی ہوگ۔'' حدان نے بمشکل اس سے نگاہی چرائی تھیں اور سکیے ٹھیک کر کے سونے لیٹا تھا۔ تب ہی دویاس آکے لیٹی تھی اور گاف او زیسے ہوئے حمران نے چرسے اس کی خوشہو کو قریب سے محسوس کیاتھا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔

''نیجہ جلنے کی ہو آرہی ہے۔ ہے نہ مسلمہ'' وہ سونے کے لیے کیٹی تو چند لمحوں بعد اسے قریب ہی حمدان کی شرارت سے بھرپور آواز سٹائی دی تھی۔ ''نوکیاوہ سمجھ گیاتھا کہ وہ ان دولڑ کیوں سے جیلس مور ہی ہے۔''

''ہاں ۔۔ میراول جل رہاہ۔۔ میں سنتاجاہ رہے ہو نا۔۔ بس اب خوش۔''وہ چرکر پولی تھی۔ کیونکہ اس کی شرارت مسلسل اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی اور اب اس کا قبقہہ رہے سے جواس خطاکر گیا تھا۔وہ

خاموشی سے کیٹی کچھ سوچ رہی تھی۔ ''اس دن آگر میں جِلا جا آاور کبھی پلیٹ کرنہ آ آاتو

ن ابنار کون 14 جول 2016 🗧

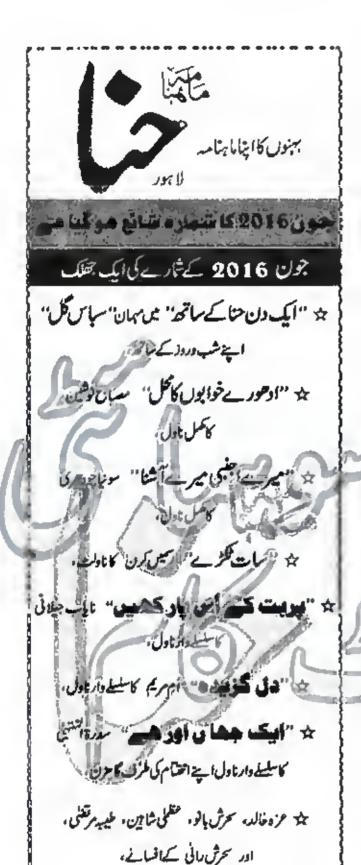

ہیا رہے نہی ٹائٹائٹ کی ہیا ری با تیں. انشاء نا مہ اور

وہ تمام مستقل سلسلے جو آپ پڑھنا جاھنے ھیں

يە ئىلىلى <mark>2016 كىلىنى ئىلىلىنى ئىلىلىنى ئىلىلىلىنى ئىلىلىلىن ئىلىلىلىنى ئىلىلىنى ئىلىلىلىنى ئىلىلىنىڭ ئىلىلىنى</mark>

صلب تم نے مجھے رو کا کیوں نہیں تھا۔ '' کئی دنوں سے ال میں دنیا بات آج لیوں پہ آگئی تھی۔ ددمیں آئی تھی تمہارے یاس۔ مرتم نے میری کوئی بات سن ہی تمیں اور بس این ہی کہتے رہے اور طے گئے تو میں کیا کرتی۔" صلہ نے اس کی طرف کردٹ لے کریم اند حیرے میں اس کے لفوش کو ''تم نے بیر کب کہا تھا۔۔۔ ایک بار بھی کہ مت

جاؤ... میں تمہارے لیے آئی ہوں۔ تمہیں رو کئے... صرف ایک بار کمتیں ... پھردیکھتیں کہ میں کیسے جا آب پھر میں صرف تنہیں سنتا... اور سب کچھ بھول جانا ہے "اس کی وضیعی آواز ایک سرکوشی سے زیادہ بلند شیں گا۔اس نے دھیرے سے اس کے جرے ۔ اگر آن والے بالول کو ہولے سے سمیٹا تواہ كليا موج ربي موسدا تنامشكل سوال تونهيس كيامين

اب میں بھی بھی مہیں میں جانے تہیں دول گ اور تمران کو اینے سارے سوالوں کے جواب المستقراوراس رات بهلی ارصلانے خورسے بے نکلفی ہے اس کے سینے یہ سرر کھا تھا۔ اس نے مان لڑا تفاكدوه آج ده يج كان لاكول سي حديدة وكى تفي اور حدان بہلے تواس کی کایا کیائے جران ہوا تھا۔ مرجم اس نے بمشکل اینا قبعیہ صبط کرتے ہوئے اے ای بانہوں میں بھرلیا تھااب دہ اس خوشبو کو قریب ہے محسوس كرسكناتفا-

كدول جهوم بيجهوم جلم جهوم جلم سوينيا-ميوزك ابحى نج رما تفاسه جاند كمال تفانسي معلوم\_متارے تو آیں یاس ہی کر رہے تھے اور باہر برف البحى بھى كررى تھى۔

صلەنے ایک نظرحبہ اور حمدان پر ڈالی بیہ دہ دونوں یے خبر سور ہے تھے۔ وہ محبت سے آئمیں دیکھتی ... ال ہوئی کرے سے باہر چلی آئی تھی۔ آپ نے

ا بندكون 14 جون 6[0]

Regiton

كبك استال سيطلب كرير

يقيينًا" تجھے اور حمدان کو تو ہمچان لیا ہو گا مگر آپ سوچ رہے ہوں مے کہ حبہ کون؟ حبہ حدان بعنی میری اور حران کی بٹی جو آج پورے ایک اہ کی ہوگئی ہے۔اور سب کو جی جان سے باری ہے دو۔ مصریح میں آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتی ہوں۔ جب میں اور حمدان ورلڈ ٹورید کھے تو دہاں ہمیں حب کے آنے کی خوش خری ملی اور ہمیں سب کے اصراریہ اپناٹرپ مختصر کر کے جلد بى دايس آناردا-حدان تفوراً بد مزا موا تفا مرخوش بھي بہت تھا اور پھر آج ہے تھیک ایک ماہ پہلے دب کی بيدائش ٹھيک اس ڈيٺ کو ہوئي جو حمدان کی ڈيٹ آف بر تھ ہے اور اس بات کو لے کر بھی دہ بہت خوش ہے اور حبد کانام بھی ای نے رکھاہے۔ حبد بعنی تحقد اور واقعى وه حارك ليا الله كارما مواخوب صورت تحفد اي توہے۔ حمد ان آج بھی بالکل ویسائی ہے۔ پر خلوص اور محبت كرف الا .. موزك آج يهي ابن كاجون باور ہاں وہ آج می اکثرا پنا نائٹ سوٹ بدلمنا بھول جا تاہے۔ سلا ماد كوانا ديد ك ديول تقى اوراب يدميري ذمه واری ہے۔ اس آج بھی دری میوں دراس کم ہمت مربال آب میں بھی ملے ہے بہت زیادہ پر اعماد ہو گئ ہوں اور میہ سارا کریڑٹ حران کوجا یا ہے جیس اب اس یہ خود سے برمہ کراعتبار کرتی ہوں اور محبت کی۔ مرآج بھی اس سے کئے سے جھ حکتی ہوں اور وہ آج بھی اس بات سیدجر آ ہے اور ہاں آج کل میں اس کا نيااكبم ريليز بونا والاسب جوكه حمدان مرتضلي رضاكے نام سے آنے والاہے اور بیات صرف میں اور حمدان ہی جانتے ہیں اور یہ یقیناً" مام اور ڈیڈ کے کیے ایک مربرائزے اور وہ دونوں یقینا "اس سربرائزے بہت

خوش ہوں گے۔ اس نے ملازمہ کے ساتھ ناشتا لگواتے ہوئے کتنا کچھ سوچ ڈالا تھا اور لبوں پہ بہت پیاری مسکراہٹ ابھی بھی موجود تھی۔ تب ہی مام اور ڈیڈ چلے آئے تھے۔

المام كا المراج مورى بي بيال" الم الح الله كا

و المسكرن 14 بون 2016 ك

جواب دية بوي يوجها تها

"بی مام... ساری رات جگایا اس نے... ابھی کھ ور پہلے،ی سوئی ہے۔ "صلہ نے انہیں بنایا تھا۔
"اور حمران بھی یقینا" ابھی تک سورہا ہوگا۔" ڈیڈ نے اپنے سامنے اخبار پھیلاتے ہوئے اسے اٹھایا تھا۔
"فریڈ میں نے نیچے آتے ہوئے اسے اٹھایا تھا۔ ہوسکتا ہے جاک گیا ہو۔ میں دیکھتی ہوں جاکر۔"اس نے جوس کا گلاس ان کے سامنے رکھتے ہوئے کما تھا۔ نہاں بلیز بیٹا۔ دیکھو جاکر۔ آج آفس میں بہت ضروری میٹنگ ہے۔ جس میں اس کا شریک ہوتالا ذی ضروری میٹنگ ہے۔ جس میں اس کا شریک ہوتالا ذی میں رہتا ہے تھا اسے۔ مگر برخوروار کو کھی اور تھوڑی رہتا ہے۔"

تھوڑی رہتاہے" ''کوئی بات نہیں۔۔ابھی جاک جائے گا۔''فائم نے نہیں توس تھائے ہوئے کہاتھا۔

' خواد بیٹاتم دیکھوجاگر۔''ساتھ ہی انہوں نے صلہ سے کمانھا۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بردھی تھ

تھی۔ ''اے کمنانائٹ کوائی تھی۔ معمول باد دہانی کردائی تھی۔ صلا کی مسکر اہث مزید ''کہری ہوگئی تھی۔ ''آپ بھی نا کمال کرتے ہیں۔ اب تو اس طرح

اسے ڈائٹنا چھوڑ دیں ۔۔ بٹنی کا باپ بن گیا ہے دہ۔۔ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ '' مام نے ناسف ہے انہیں دیکھاتھا۔

" ان اور اب بھی بیٹی سے ذرا تھوڑی ہی برط ہے دھ۔" ان کے اس طرح کہنے پہ مام بھی ہنس پردی تھیں۔

"اولوپرنس ابھی تک سورہے ہیں۔"صلہ کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حسب توقع منظر دیکھنے کو ملا تھا۔ اس نے حبہ کو دیکھا۔ وہ گمری نیند میں تھی۔ وہ دہے پاؤں جلتی حمدان کے پاس آگھڑی ہوئی تھی۔ وہ

Seedon

اوندهم مندبي خبرسور بالتما-

"حمدان ..." اس نے وصلے سے بکارا تھا۔ مبادا کمیں حیہ نہ جاگ جائے۔ مگروہ اس طرح ہے خبررہا

' حمد ان ... اٹھ جا کیں *دیر ہوگئی ہے۔* ڈیڈ تاشتے یہ انظار کررہے ہیں۔"اس نے کمبل سمیٹ کرایک طرف کیا تھا۔ جو آدھا بیڑے نیجے لٹک رہا تھا اور آوھااس کے اوپر تھا۔۔وہ ذراسا کسمسلیا تھا۔ایس ہی گہری بنیند سوتا تھا دہ۔ اور بیہ بات صلہ اب اچھی طرح جان بي تھي۔

د کمیا ہے ایس سولے دو تا۔ ابھی تو سویا تھا۔" تیسری باریکارے یہ وہ قیند بھری آداز میں بولا تھا۔ ومهول من سوري في جانتي جول- ممر دير آنس جائے کے لیے انتظار کررہے ہیں۔ سواٹھنا تو پڑے گا۔" کتنی حوب صورت ولکٹی اسم تھی ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے سامنے بھی۔اس کی آتھوں مِن خار مر آما تھا۔

والیے کیاو کھ رہے ہیں۔ "اصلہ بیڈے کنارے۔ اس کے قریب ہی پیٹھ گئی تھی "و ميدر ما مول آخرتم من اساكيات الدوول مجمع تمهاري طرف تعينجاب "وهاك المحر بميفا تفاييرية كراؤن سے نيك لگائے وہ اب بھی اسے بى و مكيد رہا

" پھركيا نظر آيا ... "وه،وليت مسكراني تقي-دو کچھ کھی نہیں۔ چھھ بھی نہیں۔

د کیامطلب "اصلہ نے کڑے توروں سے اسے ويكها نقاله اس كى آنكهول ميں چچپى شرارت كودہ سمجھ ای مبیر یاتی تھی۔

''سوچو<u>ل</u> تو ہزاروں خوب صورت لڑکیاں تھیں۔ جو میرے اروکر در ہتی تھیں۔ادر صرف میرے آیک اشارے کی منتظر تھیں۔ مگریس یماں مجیس گیا۔"وہ تاس<u>ف ہے</u> کہتا۔ کمبل برے مثا آبا ۔ بیڈے ٹائلیں الكاف الصفى تارى كردماتها-

''توکر <u>لیتے</u> نا۔۔ان ہزاروں خوب صورت لڑ کیوں میں ہے کسی ایک ہے شادی ... کیوں کھنسے بہال ہے' اس نے اٹھتے ہوئے حمدان کا بازد تھام کراہے اتھنے ہےرو کاتھا۔

"بهول بسر کلیتا به کیا کر تا بیس میمال نجیش کیا۔ میرادل یمال تھنس گیا۔ اور مجھے یمال محبت ہو گئی تو کیا کر آ پھنسا ہڑا یماں۔ اب تم ہی بیاؤ کیسے نكاول اس سحرے ... "اس نے اسے بازوبہ رکھے صلہ کے ہاتھ کو تھام کر اے اپن طرف تھینج کیا۔ وہ ب ترتیب ی بینی تھی۔ بمشکل خود کوائی یہ کرنے سے روك ياكى تقى\_

"بنت برے ہوتم حمدان سے شرم کرد کھی آیک و ہے ماری اب ... "اس سے کوئی بات نہ بن یائی او کی

و المول من جانبا جول اور ميري بيني ميه بات المجني طرح جاتی ہے کہ اس کے ملیا کئے ایجھے ہیں اور اس کی الاے کتنی محنت کرتے ہیں اوروہ جائتی ہے کہ اس کی ما التني بري بير

نتی بری ہیں۔ اس نے باتوں باتوں کر اس کے گرواپنا باتیو بری والاک سے پھیلالیا تھا اور وہ محسوس بن جنیس کیائی ع ورزادہ مع مع کے اس روائس سے بہت پرزتی

' كيون! ما أكيون بري بين ؟" وه يقييناً " برا ان گئي تھی۔ کیونکہ سال کے 365 ونوں میں 365 بار تمے کمید چکاہول کہ میں تم سے کتنی محبت کر آہوں اورتم اتنی تنجوس ہو کہ آج تک ایک یار بھی نہیں كما... أيك بار توكميه ددياراً-"اس كي آواز مركوشي سے زیاوہ باند نہیں تھی اور صلہ بیشد کی طرح گر برطائی اسے کہا تھا۔۔ اور کیسے کیے لیکن اسے کمنا تھا۔۔ اور اسے بتاتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔۔ مگر

''بولو تاصلیبه میں سننا چاہتا ہوں۔'' وہ اب بھی . المحقط اوروه پریشان ....

ابنار كون 14 جول

"بهت زیاده... بهت زیاده محبت کی ہے میں نے تم ہے۔ تمہارے سوج سے بھی کمیں آگنے۔ ''مہ صلہ کمہ رہی تھی اسے یقین نہیں آرہا تھا۔"یہ پچ ہے حدان کہ میں نے اپی زندگی میں اپنے ماں باپ کے علاوہ کسی کو جاہاہے اور کسی کویانے کی خواہش کی ہے تو وہ تم ہوں میں مجھتی تھی کہ محبت لفظول کی مختاج نہیں ہوتی میر آج سمجھ آیا کہ تم جیے بے صبرے شوہر ے سامنے بھی بھی کمہ دینا جا ہے۔" حدان کا " آرام ے دیہ جاگ جائے گ۔" اس نے تنبيهر كافروري مجهاتها-"اوريه بهي حقيقت ٢ كرتم ي محب إلى من في بهت كم كويا إور بہت زیان پایا ہے۔ اور اس بات سے میں مطریق ہوں۔ بہت خوش ہوں۔ بجھے فخرے کہ میں نے ایک الیے انسان کے محبت کی جو محب کرنا بھی جاتا ے اور بھانا بھی اور جے رشتوں تو بھانا آیا ہے۔ اتنا ے اور مول۔ آئے میں وہ شرارت سے اسکرائی تھی۔ اسے خود

یقین میں آرہاتھاکہ اس کے اتنی آسانی سے بیرسے كمدويا ہے اور حمد ان بس معرد سااسے من رہا تھا۔ ود كهتى ربو- ميس من رباد كان اور الميشد بس مي سنة رمِنا جِاہتا ہوں۔" وہ ذرا یہا اس کی طرف جھکا تھا۔ آ تھوں میں وی چمک تھی اور لبوں یہ وہی جان لیوا مسكرابيث جوصله كوزير كرديتي تقى ادر آج تك كرتي آرای تھی۔۔اور آج سے اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں تھا کہ وہ داقعی میں دل سے زیر ہو چکی تھی ۔۔۔ہار چکی ہے۔۔ حمدان رضاہے۔۔۔

ركالي إلا وركول-"

در خدان... ڈیڈیے انظار کررہے ہیں۔"صلہ کی يادد بانى فيقينا "أت بدمزاكياتها ..

'' جارہا ہوں یار۔۔'' وہ سستی سے کمہ کراٹھ کر فریش ہونے گیا تو صلہ مسکراتے ہوئے نیند میں كسمساقى دبه كى طرف متوجه مولى تقى-المارة المناسبة عقم كالأسان باى ليا-"اس ن

ابناركون 150 جون

حبہ کو تھیکتے ہوئے سوچا تھا۔ کیونکہ میرا خیال ہے کیہ ہر انسان کو آس کے حصے کی زمین لو مل ہی جاتی ہے تمر آسان مشکل سے ملتا ہے۔ حالا نکہ خوب صورت تارول بھرا آسان تو زندگی کی علامت ہے۔ اور ہر انسان کاحق بھی ۔۔ رشتے بنانا بہت آسان ہو تا ہے۔ مگر انہیں نبھانا ایک فن ہے... جو کسی... کسی کو آیا ہے... جیسے دوسی جیسا سادہ رشتہ بنانا بہت آسان ين الميكن است فبهمانا بعض او قات بهت مشكل لكنے لَكِيّا بهداى طرح تمام رشية بم سے بوراانسان مانكتے ہیں اور صلہ اور حدان کے انہیں نبھانے كافن بھی سیکھ ہی لیا تھا ... اور بہیں حقیقت میں رہنتوں کو اسپیسی دینا آناچا ہے۔۔ جسے ان دونوں کو آتا ہے۔ جیسے مرتضیٰ انگل نے حدان کو شمجھا اور اے وہ ب کھ دیا جس کی توقع وہ عبرف ایسے اسے کر سک تقاء مر مرتضی انکل نے جہاں اس رمشنے کو نبھایا اور بول جران کوان کی اہمیت اور ان کی محبت گوایی زندگی مِن جُلَّه وَيْنَ يِزِي ... جيسے صلم نے اسنے والدين كو مسمجها... ان کے احساسات اور جذبات کو سمجها اور انہیں وہ سب چھے دیا جس کی تمام ڈالدین اینے اولاد سے تاقع کرتے ہیں۔ اس نے ان کی ہرخوشی اور خوامنوں کو حکم سجھ کر پورا کیا۔ بوں اسیں صلہ کی محبت کا احساس ہوا اور انہوں نے اس کا موزانہ زویا ہے کرنا چھوڑ دیا۔ اور پھرد قت نے ریکھا کہ صلہ نے كيالچھيايا۔۔سبهي رشتے اہم ہيں۔ بس انہيں اپن ائی جگہ نبھانا آنا چاہیے۔۔اور ان دونوں نے سوچ کیا تفاكه وہ اپنی بین کی برورش اِن ہی خطوط یہ کریں گے ان شاءاللہ کیونکہ ہرانسان کواس کے حصے کی زمین کے ساتھ ساتھ آسان بھی ملنا جا ہیں۔ جیسے صلہ کو ملا حمران رضاى صورت 27.5

WWW/PAKSORIETY COM RSPK PAKSOCIETY/COM

FOR PAKISTIA

PAKSOCIETY1 T PAKSOCIETY

Lection